



besturdubooks.wordpress.com

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہيں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصه سوم ﴾                        | <br>نام كتاب |
|--------------------------------------------------|--------------|
| محد عبد الملك ابن مشام                           | <br>معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کال تغیر)       | <br>مترجم    |
| سابق تكچرارچاؤ كلعاث كالج بلده                   |              |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) | <br>ناشر     |
| لعل شار پرنٹرز                                   | <br>مطبوعه   |



| صفحه | مضمون                                                               |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                     |   |
|      | غز وہ احد کے واقعات اور نبی کریم مُلَافِیَزُم کے معجزات             |   |
| **   | ا يك فخص جس كا نام قز مان تھا                                       | 0 |
| rr   | مخيرٌ يق يهودي شهادت كاوا قعه                                       | 0 |
| rr   | حرث بن سوید بن صلت کا بیان                                          | 0 |
| ro   | عمرو بن جموع کاشوق (جذبه)جهاد                                       | 0 |
| ra   | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمزہ ( شکاہ ۂوز ) کی لاش کامُلہ کرنے کا واقعہ | 0 |
|      | اور حلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                     |   |
| mm   | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں       | 0 |
| ~~   | جنگ احد میں جومہا جراور انصار شہید ہوئے ان کے نام                   | 0 |
| ٣٦   | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں قتل ہوئے                            | 0 |
| r2   | حیان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیا شعار کیج              | 0 |
| MA   | کعبہ بن مالک (منی مندئنہ) نے بیا شعار کے                            | 0 |
| MA   | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه ۲ ه ميں ہوا                             | 0 |
| ٥٣   | بيرمعو نه كاواقعه                                                   | 0 |
| ۵۵   | بی نصیر کے جلا وطن کرنے کا بیان جوہ ھ میں واقع ہوا                  | 0 |
| 44   |                                                                     | 0 |

سيرت ابن بشام المحصدسوم مضمون غز وهٔ دومتهالجند ل کابیان ..... غز وہ خندق اور رحمت عالمین ( مَثَاثِیْنِم) کے معجز ات ..... ينى قريظه كاغز و ه اورا بوليانه (پنيانينه) كى توپه ..... 41 سلام بن الى الحقيق كِقُلْ كابيان (يا) انصار مين نيكيون كاشوق ...... عمروبن عاص اورخالد بن وليد كا اسلام قبول كرنا ..... غزوهٔ بنی مصطلق ا فك يعنى حضرت ام المومنين عا ئشه ( مني الأنه) يرتهمت كابيان ..... حديبسه کا وا قعه..... صلح کا بیان ..... حدید ہی صلح کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جوقریش کی قید میں گرفتار تھے ..... خيبر پرحضورمنًا للهُ يَلِمُ كَي لَشكر كشي كا بيان ..... خيبر كايا قي واقعه . ان مسلمانوں کے نام جوخیبر کے جہاد میں شہید ہوئے ..... 110 اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ ..... O تحاج بن علاط كابيان. ITT .......... خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان .... فدک کابیان ..... ...... 110 0 ان لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور مَثَالِثَا عَلَمْ نے وصیت فر مائی تھی ..... حضرت جعفر بن ابی طالب اورمہا جرین حبشہ کے مدینہ تشریف لانے کا بیان ..... حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام ..... عمرة القضاء كابيان ......

سيرت ابن بشام 🖨 حصه سوم غزوهٔ موته کابیان ان کے نام جوغز وہ مونہ میں شہید ہوئے ..... ان اسباب کا ذکر جومکہ پرنشکرکشی کے باعث ہوئے اور ماہ رمضان ۸ ھیں فنح مکہ کا واقعہ .. ۱۴۴ عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان 0 فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنا نہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا .... خالد بن ولید کاعزیٰ کے منہدم کرنے کے لئے روانہ ہونا .... غزوه حنين كابيان 0 ان مسلما نوں کے نام جوغز وہ حنین میں شہید ہوئے ..... 144 0 غزوهٔ طائف كابيان . 0 ان مسلمانوں کے نام جوغزو ہُ طائف میں شہید ہوئے ..... ہوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کا بیان ..... 0 یبارے مصطفیٰ مَنَانِیْتِمْ کا مقام جعفرانہ ہے عمرہ کے لئے مکہ میں آنا ..... 0 اورعتاب بن اسید کومکہ کا حاکم مقرر کرنا پھرعتا ہے کامسلمانوں کے ساتھ حج کرنا ..... 141 کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان 141 غزوهٔ تبوک ماه رجب ۹ ه میں . 11. 0 رسول خدامَنَا لِثَيْنَا كَا خالد بن وليدكوا كيدردومه كي طرف روانه فر ما نا . . . . . IAY 0

غز و وُ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسحد ضرار کا بیان .....

اورمنافقين كاحضورمَنْاتِيَّتُمْ كي خدمت ميں نامعقول عذر .....

ان آ دمیوں کا بیان جوغز و وُ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے ....

ماہ مبارک رمضان 9 ھ میں ثقیف کے وفد کا آنااورا سلام قبول کرنا .....

حضور مَثَاتِثَا عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا مِي ثَقَيف كُولِكُه كُرويا تقااس كامضمون بيه ہے .....

حضرت ابوبکرصدیق بنیٰاہذؤ کا 9 ھ میں مسلمان کے ساتھ حج کرنا ........

اور حضرت علی منی مندؤ کو حضور مَثَالِیْنَامُ کا اپنی طرف سے براُت کا حکم دینے کے لئے مخصوص کرنا

0

0

0

0

0

IAA

119

190

191

199

سيرت ابن بشام الم حدسوم اورسورهٔ برأت کی تفسیر **9** ہجری کے واقعات کا بیان جس کا نا م سدتہ الوفو د ہے اور سور ہُ فتح کا نزول ...... بی تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول ..... بي تميم كاخطيه . TIT TIT عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کا بنی عامر کی طرف ہے آنا ..... MIA عبدالقیس کےوفد کا آنا ..... FIT بنی حنیفہ کا مسلمہ کذاب کے ساتھ جا ضرہونا ..... بنی طے کے وفد کا حاضر ہونا ..... 114 عدى بن حاتم كااحوال MIA بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا ..... 114 O بی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا ......

ضروبن عبداللّٰداز دي كاحضورمَنْكَ يَنْتُمْ كَي خدمت ميں حاضر ہونا ......

شامان حمیر کے ایکچی کا نامہ لے کر حاضر ہونا .....

فر دہ بن عمر و جذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ .....

خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا .....

ر فاعه بن زید چذای کا حاضر ہو نا

دونوں كذا بول يعني مسلمة خفي اوراسودغنسي كابيان .....

حضورمَلْاتَیْنِمْ کامما لک مفتوحهٔ اسلام میں حکام اوراعمال کوروا نه فر ما نا .....

مسيلمه كذاب كاحضورمَنْ عَيْنَا كَي خدمت ميں خط بھيجنا اورحضورمَنْ النينَا كا جواب .....

وفد ہمدان کی حاضری .

ججة الوداع كابيان

TTT

TTO

TTO

TTA

سیرت ابن ہشام 🗢 حصہ سوم حضرت علی شکالنیئز کا یمن ہے آتے ہوئے حضور مُکالنیئے سے حج میں ملتا ..... حضورمَّنَا عَيْنَهُمُ كا اسامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه كرنا ..... حضور مَنَا عَلَيْهِم كَا يَلْجِيون كامختلف با دشاموں كے ياس جانا ..... كلغزوات كالجمالي بيان ان سے کشکروں کا اجمالی بیان جوحضورمَاً کی فیٹی نے روانہ فر مائے ..... غالب بن عبدالله کیثی کا بنی ملوح پر جہا دکرنا ..... اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور منا کا نیز منے رواند فرمائے .... زیدبن حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان ..... زید بن حارثه کا بنی فزارہ ہے جنگ کرنا rrı ..... عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبرير . عبدالله بن انیس کاغزوہ خالد بن سفیان نیج کے تل کے لئے .... اب پھرہم اُن کشکروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کوحضور منافقہ منے روانہ فرمایا .... بي عنبر پرعيدينه بن حصن كا جها د ..... غالب بن عبدالله کاغز وه بنی مره پر ........... عمروبن عاص كاغز وهُ ذات السلاسل يرجانا ..... ا بن ا بي حدر د کاغز و پطن اضم ميں اور عامر بن اضبط انتجعي کافتل ہونا ..... TMY عبدالله بن ابی حدر د کاغز وہ رفاعہ بن قیس جشمی کے قبل کے واسطے .... rca عبدالرحمٰن بنعوف كاغز وه دومة الجندل كي طرف ..... 119 ابوعبيده بن جراح كاغز وه سيف البحر كي طرف ..... 10. عمر و بن امیضمری کا ابوسفیان بن حرب کے قتل کے واسطے روانہ ہونا ..... 10. ایذبن حارثہ کےلشکر کامدین کی طرف روانہ ہونا ..... 101 سالم بن عمیر کاغز و ہ ابوعفک کے تل کے واسطے .... TOT عمیر بن عدی حظمی کاغز وہ عصما بنت مروان کے قبل کے واسطے ..... TOT ثمامه بن ا ثال حنفي كا قيدي هوكرمسلمان هونا ..... TOT

|             | S.C.                                             |    |
|-------------|--------------------------------------------------|----|
| <~_^        | يرت ابن برا ع هدس                                | 25 |
| صفحہ        | مضمون مضمون                                      |    |
| , dul Paa   | حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى ابتداء علالت كابيان      | 0  |
| estilli roy | حضور منافیتا کی از واج مطهرات کا بیان            | 0  |
| ***         | اب پھرحضورمنا فیٹیم کی علالت کا بیان کرتے ہیں    | 0  |
| 777         | حضرت ابو بکرصدیق میکافید کا جماعت ہے نماز پڑھانا | 0  |
| 740         | سقیفهٔ بنی ساعده کا وا قغه                       | 0  |
| 12.         | حضورمًا للبيئام كي خجبينر وتكفين اور ذنن         | 0  |



#### فِسْمِ اللهِ الرَّمْ الرَّحِيْمِ

besturdubook

#### غزوهٔ اُحد کے واقعات اور نبی کریم مَثَالِثَیْمَ کِم مِعجزات

جب مشرکین کو بدر کی جنگ میں ہزیمت فاش نصیب ہوئی۔ اور سرداران قریش مقتول ہوئے بقیہ مغرورین مثل عکر مہ بن ابی جہل وابوسفیان بن حرب وصفوان بن امیہ وغیر ہم نے جن کے اقرباء اس جنگ میں قتل ہوئے تصلاح کی اور ابوسفیان بن حرب سے کہا کہ جس قدر مال تجارت تم اپنے قافلہ کے ساتھ لائے ہو۔ ہم چا ہے ہیں کہ تم اس کو محمد مُن اللہ علی میں صرف کروتا کہ ہم اس دفعہ بڑے پیانہ پر جنگ کا سامان کر کے محمد مُن اللہ این کہ تم اس کو محمد مُن اللہ این اور اپنے تم زدہ دلوں کوراحت پہنچا نمیں۔ ابوسفیان اور کل سوداگران نے جن کا مال تھا اس بات کو قبول کیا۔ چنا نچے خداوند تعالی نے اس آیت میں انہیں لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مُن وَقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمَ وَلَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَلَا اللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُولِ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَاللّٰمَ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمُ وَا

'' بیشک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو اسلام سے روکیس پس قریب ہے کہ تمام مال خرچ کر دیں گے۔ پھر پچھتا کیں گے اور حسرت کریں گے کیونگہ اس سے پچھے فائدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اور مغلوب موبائیں گے۔اور کفار جہنم کی طرف اسٹھے کئے جائیں گئے''۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرج کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہامہ اور بنی کنانہ وغرہ ہم حضور سے جنگ کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوعز ہ عمر و بن عبداللہ جمجی وہ مخص جس پر حضور منا لیڈی نے احسان فر مایا اور قید ہے رہائی دی۔ جس کا ذکر او پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور منا لیڈی ہے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں عیال دار اور مفلس مخص ہوں مجھ پر کرم سیجئے اور بغیر فدید کے رہافر ماسیئے تو حضور منا لیڈی نے اس کور ہا کر دیا تھا اور عہد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے جو اب اس وقت مکہ میں صفوان بن امید نے اس سے کہا کہ اے ابوعز ہ تم ایک شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محر منا الی تعلیم کیا۔ میں ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں چا ہتا۔ صفوان نے کہا اچھا تم اوروں کو آمادہ کرو تم خود ہی ہمارے ساتھ چلو۔ ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں چا ہتا۔ صفوان نے کہا اچھا تم اوروں کو آمادہ کرو تم خود ہی ہمارے ساتھ چلو۔

اگر وہاں سے تم صحیح وسلامت واپس آئے تو ہیں تم کوغی کر دوں گا۔ اورا گرتم مارے گئے تو میں تہمیاری اولا دکواپی اولا دکے ساتھ پر ورش کروں گا یہ ہیں تم سے عہد کرتا ہوں ابوعزہ صفوان کے ساتھ ہولیا اور تھا مہ میں جا کہ وہاں کے لوگوں کو قریش کی امداد پر اس نے خوب ابھا را اور جو شیاے اشعار سنا سنا کر حضور سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور اسی طرح سے مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذافہ بن جح بنی مالک بن کنانہ میں پہنچا اور ان کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ پر آ مادہ کو تربی بن حذافہ بن جح بنی مالک بن کنانہ میں پہنچا اور ان کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک جبتی غلام سے حس کا نام وحشی تھا بلاکر کہا کہ تو بھی ابن لشکر کے ساتھ جا اور اگر تو نے حضر سے جمزہ کو شہید کیا تو میں تجھ کو آ زاد کر دوں گا۔ کیونکہ جزہ نے میر بے چیا طعیمہ بن عدی کو تل کیا ہے۔ راوی نے کہتا ہے اس حبثی غلام یعنی وحشی کے پاس جش کا ایک حربہ تھا جو بہت کم خطا کرتا تھا اور جس کے لگ جاتا تھا۔ ملک الموت کا جکم رکھتا تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب ساز وسامان درست کر کے اور تمام قبائل کوایئے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔اور باہم عہد کرلیا کہ اس دفعہ مقابلہ ہے ہرگز نہ بھا گیس گے ۔اورابوسفیان نے اپنی جورو ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا ای طرح عکرمہ بن ابی جہل نے ام چکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن · ہشام نے فاظمہ ہیٰ ہنت ولید بن مغیرہ اپنی جور و کوساتھ لیا۔ اور صفوان بن امیہ نے برز ہ بنت مسعود کو جو عبدالله بن صفوان کی مال تھی۔اور طلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی جوروسلا فیہ بنت سعد بن شہید انصاریہ کو ساتھ لیا یہ مسافع اورجلاس اور کلا بطلحہ کے بیٹوں کی ماں تھی اور پیسب بدر میں قتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما لک بن مصرب اینے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہولی یہی عورت مصعب بن عمیر کی مال ہے اور عمرہ بنت علقمہ جو قبیلہ بی حرث ہے تھی رہ بھی شکر کے ساتھ ہولی۔اور ہندہ بنت عتبہ جب وحشی کے پاس آتی یا وحشی اس کے پاس آتا۔ بیاس سے کہتی کہا ہے ابودسمہ (بیوحش کی کنیت ہے) ایسا کام کی جیوجس سے ہمارے دلوں کوآرام پنچے یباں تک کہ پیشکراسی کروفر سے مدینہ کے مقابل بطن سنجہ میں ایک وا دی کے کنار ہ پر فر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلمانوں کواس لشکر کے درود کی خبر پہنچی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے دیکھا۔ کہایک گائے ذبح کی جارہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئی۔اور تیں نے بید یکھا۔ کہکو یا میں نے اپناہاتھ مضبوط اور مشحکم زرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ ابن مشام کہتے ہیں مجھ سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول خداساً اللہ اللہ علم نے فر مایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جارہی ہے۔گائے سے مرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔اورا بنی تلوار میں جومیں نے شکتگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری اہل بیت سے شہید ہوگا۔

ابن اسطق کہتے ہیں حضور نے فر مایا اے مسلمانو!اگر تمہاری رائے ہوتو مدینہ میں رہ کرلڑ و۔اگر وہ وہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان سے جنگ کڑ جگا گئے عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے سے موافق تھی اوریہی جا ہتا تھا کہ مسلمان باہرنکل کر ج لڑیں ۔مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کوشہادت سے فائز ہونا تھا اور وہ لوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض كرنے لگے۔ كه يارسول الله بم كوساتھ لے كرحضور دشمنوں كے مقابله برچليس - اگر بم ان كے مقابل نه جائیں گے تو وہ مجھیں گے۔ کہ ہم ان سے ڈر گئے اور ہم کمزور ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ میری رائے یہی ہے کہ حضور مدینہ ہی میں قیام فر مائیں باہر جا کر مقابلہ نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر سے باہر جاکر دشمن کا مقابلہ کیا ہے کا میا بنہیں ہوئے ہیں۔اور جب شہر کے اندر ہم دشمن سے لڑے ہیں ہماری فتح ہوئی ہے پس یارسول اللہ باہرتشریف نہ لے جائے اگر وہ کشکر وہیں پڑا رہا تو بری حالت میں پڑا رہے گا۔ اوراگرہم پرحملہ آور ہوا۔اورشہر میں گھس آیا ہم لوگ برر د ہوکران کونل کریں گے اور ہمارے بیچے اورعورتیں ان پر پچفر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جائیں اور کچھ جپارہ نہ ہوگا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہا دت کا شوق غالب تھا اسی بات پرحضور ہے مصرِ ہوئے کہ باہرنگل کر مقابلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ اپنے جسم پر آ راستہ فر مائی بیدن جمعہ کا تھا اور نماز کے بعد بیمشور ہ قرار پایا تھا اوراسی روز انصار میں ہےایک شخص مالک بن عمرو کا انتقال ہوا تھاحضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں میں ہتھیا رلگا کرتشریف لائے اوراب لوگوں کی رائے بلٹ گئی تھی۔اوریہ کہدرہے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا ہم کو ایسا نہ جاہئے تھا۔ کہ اتنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم ناحق حضور سے بجد ہوئے حالا نکہ ہم کواپیا نہ جا ہے تھا پس حضور شہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فر مایا نبی کے واسطے بیہ بات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتار دے پھر حضورایک ہزارصحابہ کواپنے ساتھ لے کرمدینہ ہے باہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونماز پڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور اس ایک ہزارمسلمانوں کےلشکر کو لے کر مقام شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان میں ہے پہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں سے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ منافقین اور اہل شک تھے عبداللہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ خواہ مخواہ اینے تنیک قتل کرائیں ۔اس ہے ہم کو کیا فائدہ۔عبداللہ بنعمرو بن حرام نے ان لوگوں سے کہا کہاہے قوم کیاتم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک یاری کرتے ہو۔ ایسے وقت پر جبکہ دشمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم یہ نہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہوا گرہم کو یہ خبر ہوتی تو ہرگز ہم تمہارے ساتھ نہ آتے عبداللّٰہ بنعمرو نے جب دیکھا کہ بیلوگ نہیں مانتے اور واپس ہی جاتے ہیں ۔کہااے دشمنان خدا۔ خداتم کو

<~

دور کرے عنقریب خداتعالی اپنے نبی منگاتی کا سے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ میں حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر حکم ہوتو ہم الکینے حاغاء یہود سے مدد طلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن آمخق کہتے ہیں جب حضور مع لشکر کے مقام حرہ بنی حارثہ میں پہنچے تو گھوڑے نے اپنی دم جو ہلائی اس ہے تلوار کا تسمہ کھل گیا۔اور تلوارنکل پڑی۔ابن ایخق کہتے ہیں حضور فال لینے کو پیند کرتے تھے اس شخص ہے آپ نے فر مایا جس کی وہ تلوارتھی کہاپنی تلوار کوسونگھ لے مجھے کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرورتلواریں تھچیں گی۔ پھرحضور نے اپنے اصحاب سے فر مایا ایسا کون شخص ہے جو قریب کے راستہ سے ہم کو لے چلے ۔ ابوختیمہ نے کہا۔ یا رسول الله میں لے چلتا ہوں اور ابوضثیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندر سے لے کر نکلا۔ یہاں ایک مخص مربع بن قتیعلی نام کا باغ تھا پیخص اندھااورنہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آ نے کی آ ہٹ معلوم ہوئی تو پیمسلمانوں پرخاک اڑانے لگااور کہنے لگا ہے محمد اگرتم رسول ہو۔ تو میں تمہارے واسطے یہ بات جائز نہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرایک برتن میں خاک بھرکراس نے کہاا گرمیں جانوں کہ بیہ خاک محمد کے سوا اور کسی پر نہ پڑے گی تو محمد پر بھینک دوں مسلمان اس کے قتل کرنے کو دوڑ ہے حَضور کے منع كرنے سے پہلے اپنى كمان سے اس كاسر پھوڑ ديا اور حضور يہاں سے گذر كراحد بہاڑكى ايك گھاٹى ميں جاكر تھہرے اور اپنے لشکر کی پشت احد کی طرف کر کے فر مایا کہ جب تک میں تھم نہ کروں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی کھیتیوں میں اپنے جانور چرنے حچوڑ دیئے تھے انصار میں سے ایک شخص نے ان جانوروں کوچ تے ہوئے دیکھ کرکہاافسوں ہے بن قیلہ کی کھیتی چرارہے ہیں۔ پھرحضور نے جب جنگ کاارادہ کیا تو تیر اندازوں پرعبداللہ بن جبیر کوسر دار بنایا۔ان کے کپڑے اس روز بالکل سفید تھے اوریہ تیراندازکل بچیاس افراد تھان کو تھم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب سے ہمارے قریب نہ آنے دینا اور تم لوگ یہیں بیٹھے رہوا ورتیر مارے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف سے نہ آجائیں اورخودحضور نے اس روز دوز رہیں زیب بدن فرمائیں اوراپیے لشکر کا نشان مصعب بن عمیر کے حوالہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں سمرہ بن جندب اور رافع بن خدتج کوحضور نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی۔ ان اجازت دی۔ ان دونوں کی عمراس وقت پندرہ پندرہ سال کی تھی۔

اورا سامه بن زیداورعبدالله بن عمر بن خطاب اور زید بن ثابت بخاری اور براء بن عازب حارثی اورعمر و

بن حزم بخاری اور اسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغرتی کے واپس کر دیا اور جنگ خندق میں شرکھت کی اجازت دی تھی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔' :

ابن آنخق نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے کشکر کو آراستہ کیا۔ آن کے ساتھ تبین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار تھے کشکر کے میمند پرانہوں نے خالد بن ولید کومقرر کیا اور میسر ہ پرعکر مد بن ابی جہل کو۔

حضور نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیتلوار مجھ سے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے لینے کو کھڑے ہوئے مرحضور نے ان کو خددی پھرایک شخص ابود جانہ نام کھڑے ہوئے یہ بی ساعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اس کا حق بیہ ہے کہ اس تکوار سے دخمن کواس قد وقل کرو کہ بیتکوار شیڑھی ہو جائے ابود جانہ نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور ابود جانہ بڑے بہادراور فنون حرب سے خوب واقف تھے ان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بیہ جنگ کے واسطے نکلتے ۔ تو سرخ عمامہ سر پر باند ھتے تھے۔ جس کو د کھے کر لوگ جان لیتے کہ اب ابود جانہ جنگ کو جاتے ہیں وہی سرخ عمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے درمیان میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ سرخ عمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے درمیان میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ کھرنے گئے حضور نے ان کے اس تکبر سے چلئے کود کھے کر فرمایا کہ اس چال سے خدا نا راض ہوتا ہے سوائے ایسے موقع کے یعنی جنگ میں کفاروں کے سامنے اس طرح چلنا جائز ہے۔

ابن اتحق کہتے ہیں مدینہ کا ایک شخص ابوعام بن سنی بن مالک بن نعمان بی ضبیعہ ہیں ہے مدینہ سے ہوئی ہیں گاگر کر مکہ چلا گیا تھا اور اس کے پچاس غلام اور پندرہ آ دمی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ سے اور بیقریش سے کہا کرتا تھا کہ جب میں اپنی قوم سے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میر ہے ساتھ ہوجائے گی چنا نچہ اب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اس ابوعام رنے اپنی قوم اوس کو آ واز دی کہا ہی گروہ اوس میں ابوعام ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جو مسلمان ہو گئے ہے کہا ہاں اے فاسق خدا تھے ہے کی آئے کھو گھٹڈ انہ کرے۔ راوی کہتا ہے جا ہلیت کے زمانہ میں لوگ اس ابوعام کورا ہب کہتے ہے اور حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تحت جو اب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پر شر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تحت جو اب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پر شر نازل ہوا۔ کہ بیسب میرے کہنے سے۔ باہر ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پچھر نازل ہوا۔ کہ بیسب میرے کہنے سے۔ باہر ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پچھر نازل ہوا۔ کہ بیسب میرے کہنے سے۔ باہر ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پھر

ابن آئی کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے لشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بنی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈ ہے کو گرادیا۔ جس سے ہم کو وہ مصیبت پنچی بہ یا در کھو کہ لئے کی فتح وفئلت جھنڈ ہے رموقو ف ہے جب تک جھنڈ ا قائم رہتا ہے شکر بھی قائم رہتا ہے اور جب جھنڈ اگر تا لئے کہ کی فتح وفئلت جھنڈ ہے یہ موقو ف ہے جب تک جھنڈ ا قائم رہتا ہے شکر بھی قائم رہتا ہے اور جب جھنڈ اگر تا

ہے کشکر کے بھی پیراُ کھڑ جاتے ہیں۔ پس یا تو تم ثابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کواٹھاؤاور یا تمہارا جھٹڈیا ہمارے سپر دکروا مطلب تھا۔ان کے اس جواب کوئ کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وفت کشکروں میں جنگ شروع ہوگئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جورواور سب عورتوں کواپنے ساتھ لے کر دف بجا کرگانے لگی اور مردوں کو جنگ پر مسلم پھارتی تھی۔ ابھارتی تھی۔ چنانچہ ہندہ یہ ہی تھی۔

وَيْسَهُمْ بَنِسَى عَبْسِدِ الدَّارِ ضَسِرُبًا بِسَكُلِّ ثَبَسار (ترجمه): بإن ال بَيْ عبد الدار اليخ دشمنون كوخوب مار ماركر بلاك كرو ـ

اور حضور مَنْ النَّيْرُ کے اصحاب اس جنگ میں یہ کہتے تھے امّتُ امّتُ یہ قول ابن ہشام کا ہے۔ ابن اسحٰق کہتے ہیں۔ پس ایسی جنگ مغلوبہ ہوئی۔ کہا ہے بیگانہ کی کچھ خبر نہ رہی ہر خص اپنے جوش وخروش میں بھرا ہوا تھا۔ کوئی عشق الہی میں جام شہادت کا طالب تھا اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب یز دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاودانی کو بمراتب بہتر سمجھتا تھا۔ اور کوئی اپنے قومی جوش اور نام آوری کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر ہا تھا۔ ابود جانہ انصاری نے ایسی شجاعت اور جوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھکے چھڑا دیئے اور کشتوں کے بیٹتے لگادیئے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ دیتے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ مجھ سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے تھے جب میں نے حضور سے تلوار مانگی اور حضور نے مجھ کو نہ دی اور ابود جانہ کوعنایت کی تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا کہ باوجوداس کے کہ میں حضور کی پھو پھی صفیہ کا فرزند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے مجھ کوتکوار کیوں نہ دی ابود جانہ میں الی کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی میں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس تلوار کا کیا حق اور کرتا ہے پھر میں اٹھ کر ابود جانہ کے بیچھے ہویا اور میں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے اور موت کا عماہ انہوں نے باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے اور موت کا عماہ انہوں نے نکال لیا۔ اور ان کی جنگ کی بیعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہدر ہے تھے۔

آنَا الَّذِی عَاهَدَنِی خَلِیْلِی وَعَنْ بِالسَّفْحِ لَدَی النَّخِیْلِ (ترجمه) میں وہ فخص ہوں کہ مجھ سے میرے خلیل نے عہدلیا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں کہ خون بہانا ہماری فہرست میں بڑا ہوا ہے۔

اَنْ لَا اَقُوْمَ اللَّهُوَ فِي الْكَبُولِ الْصُرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِي الْنُهِ وَالرَّسُولِ بِي الْنَهِ وَالرَّسُولِ بِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ بَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ مِن اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَي اللَّهُ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَ

سیرت ابن ہشام ہے مصروم کی کے محکمات کی کا اس اتحق کی کی کا سی کا کہ میں ہور میں کا اس اتحق کہتے ہیں پھرجس وقت ابود جاند نے مشرکین پرحملہ کیا جوسا ہے آیا ای کوتل کیا۔ زبیر بن عواظم میں ابن اتحق کہتے ہیں پھرجس وقت ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھااس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھااس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھااس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھا اس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھا اس کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھا کی کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کوزخی دیکھا کی کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کو کھا کی کوشہید کی کا کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا مسلمان کو کھی کوشہید کی کوشہید کی کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا کوشہید کی کوشہید کی کوشہید کر دیتا اتفاق سے ابود جاند کا کوشہید کی کوشہی کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایبا شریرتھا۔ کہ جس مسلمان کوزخمی دیکھتا اس کوشہید کر دیتاا تفاق ہے ابود جانہ کا اوراس کا سامنا ہوا۔ زبیر کہتے ہیں۔ میں دعا کرر ہاتھا کہان دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ چنانچیاس نے ابود جانہ پرتلوار کا وار کیا۔ابود جانہ نے اسکی تلوار کواپنی ڈہال پررو کا پھرابود جانہ نے اپنی شمشیر آبدار کا ایسا وار کیا۔ کہاس کے دوککڑے ہو گئے۔ زبیر کہتے ہیں۔اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیشک خدا ورسول ہی خوب جانتے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس تلوار کاحق ا دا کرنے کے قابل تھے۔ابود جانہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کودیکھا جو لوگوں کونہایت تیزی سے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پرتکوار اٹھائی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت ہے پس میں نے حضور کی تلوار بزرگی کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے عورت کو قتل کرنااس کی کسرشان ہے۔

> اور حضرت حمز ہ رہی الدور نے بھی بہت ہے کفارجہنم واصل کئے چنانچہ ارطاق بن عبد شرجیل بن عبد مناف بن عبدالدار جومشركين كے علم برداروں ميں سے تھا آپ كے ہاتھ ہے قتل ہوا۔ پھر سباح بن عبدالعزملی غبشانی جس کی کنیت ابونیارتھی حضرت حمز ہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فر مایا اے ابن مقطعہ میرے سامنےاس کی ماں ام انمارشریق بن عمرو بن وہب ثقفی کی آ زادلونڈی تھی۔اور مکہ میںعورتوں کےختنہ کیا کر تی تھی۔ابونیارحفرت حمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فور اُاس کوٹل کیا۔وحشی بن جبیر مطعم کاغلام کہتا ہے۔حضرت حمزہ نے میرے سامنے ابونیار کوتل کیا اور برابراپنی تلوار ہے لوگوں کوتل وزخمی کررہے تھے۔ میں نے اپنے حربہ کوگر دش دی اور جب مجھ کواس پر پورااطمینان ہو گیا۔حضرت حمز ہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اور وہ سیدھا جا کر ان کے زیرِ ناف لگا۔ اور دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل کرگر پڑا۔حضرت حمزہ میری طرف متوجہ ہوئے ۔مگرفوراً گریڑے میں تھہرا رہا۔ آخر جب وہ ٹھنڈے ہو گئے میں نے اپنا حربیان کے پاس جا کرا تھا لیا۔اورخیمہ میں آ کر بیٹھ گیا کیونکہ اور کچھ میری ضرورت نہ تھی۔

> ابن ایخق کہتے ہیں جعفر بن عمر و بن امیضمری ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں میں اورعبیداللہ بن عدی بن حید معاویہ کے زمانہ حکومت میں شام کے شہر حمص میں گئے ۔وحشی جبیر بن مطعم کا آ زاد غلام بھی یہیں رہتا تھا جب ہم اس شہر میں آئے تو عبیداللہ بن عدی نے مجھ ہے کہا کہ چلووحشی سے حضرت حمز ہ کے تل کا واقعہ دریا فت کریں۔ میں نے کہاا چھا چلو پس ہم دونوں وحثی ہے ملنے کے لئے روانہ ہوئے ۔اورلوگوں ہے ہم نے اس کا پتہ یو چھنا شروع کیا۔ایک شخص نے کہا کہ وحثی شراب بہت بیتا ہےاوروہ اپنے گھر کے شمن میں بیٹھا ہوگا۔اگر تم اس کودیکھو کہ ہوش میں ہے تب تم اس ہے جو کچھ بات کرنی ہوکرنا۔اوراگر دیکھو کہ نشہ میں ہے تو الٹے چلے

آ نا ہرگز بچھ بات نہ کرنا ہے دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے مکان پر پہنچے۔اور ہم نے دھی کہ ایک بڈھا بعاث کی طرح سے غالبجہ پر ہیٹھا ہے اور ہوشیار ہے نشہ میں نہیں ہے ہم نے جا کرسلام کیااس نے جواجو ہا اور عبیداللہ بن عدی سے کہا کہ تو عدی بن خیار کا بیٹا ہے۔عبیداللہ نے کہا ہاں وحثی نے کہا ایک دفعہ جبکہ تو اپنی مال گاھی دورھ بیتیا تھا تب میں نے بچھ کو تیری مال سعد ہے کے ساتھ اونٹ پر سوار کرایا تھا۔اور تیرے چیراس وقت میں نے غور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کراب میں نے بچھ کو پہچان لیا۔عبیداللہ کہتے ہیں۔ پس ہم وحثی کے نور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کراب میں نے بچھ کو پہچان لیا۔عبیداللہ کہتے ہیں۔ پس ہم وحثی کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے کہا۔ہم نمہارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہتم سے حضر سے جزہ کے قل کا واقعہ نیں کہ تم سے حضر سے جزہ کے قل کا واقعہ نیں کہ تم نے ان کو کیوں کرشہید کیا۔

وحثی نے کہا ہاں یہ واقعہ میں تم سے ای طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مَثَاثِیْمُ کے سامنے بیان کیا ہے اور پھروحشی نے وہی واقعہ جواد پر مذکور ہوا۔ ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہ شہید کر کے میں مکہ میں آیا اور میرے آتا جبیر بن مطم نے موافق شرط کے مجھ کو آزاد کر دیا۔ میں مکہ ہی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فتح کرلیا۔ میں طائف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نُف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لوگومسلمان ہو گئے ۔ میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں بھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخراس فکر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔قتم ہے ذرا کی جوشخص مسلمان ہوجا تا ہے حضوراس سے پچھنہیں فر ماتے ہیں میں اس مخص سے بین کرحضور کی خدمہ نہ ہیں مدینہ میں حاضر ہوا۔اور حضور کے پس پشت کھڑے ہوکر کلمہ کہادت پڑھنے لگا حضور نے جب مجھ کو دیکھا فر مایا کیا وحثی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں ۔فر مایا بیٹھ جا۔اور بیان کر کہ تو نے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اسی طرح حضور کے سامنے میدوا قعہ بیان کیا۔جبیبا کہتم دونوں کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔تو حضور نے فر ما یا که تجه کوخرا بی هوخبر دارا ب مجه کواپنا منه نه د کھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی پشت کی طرف بیٹے جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔اس کے بعد مسلما نو ں نے مسلمہ کذاب پر فوج کشی کی ۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونوں کشکروں میں جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کذاب ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپناو ہی حربہ جس سے حضرت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔مسلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔اور جب وہ پوری گردش کھا چکا اس وفت اس کومیں نے مسیلمہ کے تکوار ماری اب خدا کوعلم ہے۔ کہ ہم دونوں بے حربوں میں ہے کس کے مربہ نے اس کوتل کیا۔اگرمیرے حربہ نے اس کوتل کیا تو یہ میرے حضرت حمز ہ کاقتل کرنے کا کفارہ ہو گیا۔ کیونکہ جیسے میں نے رسول خدا کے بعد خیرالناس حضرت حمز ہ کوتل کیا۔ایسے ہی شرالناس مسیلمہ کذاب کوتل کیا۔ابن آجی کہتے ہیں حضرت عمر مٹنہ ہؤند سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ میں شریک تصفر ماتے ہیں۔ میں نے سنا کہا کیک کار شخص پکار کر کہہ رہا تھامسیلمہ کومبشی غلام نے قبل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو بیر وایت پہنچی ہے کہ وحشی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہوئیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر میں ہیؤنہ سے فر مایا کہ قاتل حمز ہ پربیہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے وہ ہیں چاہتا کہ بیچین سے بیٹھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں اور احد کی جنگ میں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور ابن قمدرلیشی نے ان کوتل کیا اور وہ سے جھتا تھا کہ میں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور اسی خیال میں اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اپنانشان حضرت علی کوعنایت کیا اور حضرت علی نے نہایت سرگرمی سے جہاد کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازارقتل وقال گرم ہواحضورانصار کے نشان کے پنچ تشریف فرما ہوئے۔
اور حضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو آ گے بڑھاؤ۔ حضرت علی فوراً حسب الارشادنشان کو لے کر آ گے بڑھے اور فرمایا ہیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کو آ واز دی کہ اے ابوالقصیم میدان میں آتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔ اورای وقت آپ میدان میں تشریف لائے۔ ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا حملہ ردکر کے الی تلوار ماری کہ صاف دو مکاڑے کر دیے۔ اور بعض لوگ اس واقعہ کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان میں آکر آواز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل اس واقعہ کو اس طرح کی بار آواز دی۔ جب مسلمانوں میں سے کوئی اس کے مقابلہ کونہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب مجمد تم کہتے ہو کہ ہم میں سے جو تل ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور ہمارے مخالفوں میں سے جو تل ہوتا ہو وہ دوز ن میں جاتا ہے اور ہمارے مقابل آئے اور اس کے مقابل آپ میں اس کے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو جمولے ہو۔ آگر سیچ ہوتے تو ضرور میرے مقابل آپ کے بیا ابوسعد کو سعد بن ابی وقاص نے قبل کیا ہے۔ موداگر سیچ ہوتے تو ضرور میرے مقابل آپ کے بیات میں کر حضرت علی اس کے مقابل آپ کے اور اس کے حملہ کو کہا گیا ہے۔ موداگر کے بیک وار میں اس کا کا مہما م کیا۔ ابن آلی تی جیب ابوسعد کو سعد بن ابی وقاص نے قبل کیا ہے۔

اورعاصم بن ثابت بن ابی افکتح نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے قل کیا۔ جس وقت یہ میدان میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی مال سلافہ نے آ کر اس کا سراپی گود میں رکھ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اے لخت میر مخص نے تیر مارا۔ اس نے کہااے مال جس وقت یہ تیر مجھے لگا تو ایک مختص نے مجھ سے کہا

کہ اس تیر کو لے۔ اور میں ابن ابی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے بین کرفتم کھائی۔ کہ اگر تھے ہی کھو پڑی اس کے ہاتھ گئے گئ تو وہ اس میں شراب پیئے گی۔ اور عاصم نے خدا سے بیء جد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہتھ نہ لگائے گا۔ اور نہ شرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کاعلم بر دارعثان بن الی طلحہ تھا اس کو حضرت جمز ہ نے قتل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کود کی کراسی کی طرف جملہ کیا۔ گر ہنوز حربہ نہ کیا تھا جو پیچھے سے غفلت میں شداد بن اوس نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ تہمارے بھائی حظہ کوفر شتے عسل دے رہے ہیں جاؤان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ ہیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو نہانے کی ضرورت تھی۔ گر جہاد کی آ واز سنتے ہیں فورا گھر سے بغیر عسل کے جلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور مُلَا ﷺ فیر مایا ہے سب سے بہتر اورافضل وہ خص ہے جوا پنے گھوڑے کی لگام ہے جس وقت اس کومسلمانوں کے جہاد پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فوراً اڑ جاتا ہے۔ ابن آمخق کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن الی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فر مایا اس سب سے فرشتے ان کوخسل دے رہے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں پھراللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فر مائی۔ چنانچہ مسلمانوں نے کفاروں اور مشرکین کو مارتے مارتے بھگانا شروع کیا۔اوران کےلشکر کے ٹکڑے ہو گئے۔اورالی ہنو بمت حاصل ہوئی جس میں کچھ شک وشبہ نہیں۔

ابن اسمحق کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی سب عور تیں بے تعاشا بھا گی چلی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مڑکر نہ دیکھتی تھیں۔ اس شکست کود کھے کروہ تیرا نداز جن کو حضور نے پہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں سے اٹھ کرلشکر کی طرف مال غنیمت کے لو شخے کے لا کچ سے چلے آئے۔ اور اس وقت شیطان نے آ واز دی کہ محمد قبل ہوگئے۔ پس اس آ واز کوس کر مشرکیین اسی درہ میں سے جواب خالی ہوگیا تھا۔ مسلمانوں پر بلیٹ پڑے۔

ابن استحق کہتے ہیں۔مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا کہ اسنے میں عورت عمرہ بنت علقمہ کارثیہ نامی نے آکر اس جھنڈ کے کواٹھا یا پھراس عورت سے بیہ جھنڈ اایک حبثی غلام صواب نامی نے لے لیا اس غلام کے دونوں ہاتھ کہ سے گئے۔تب اس نے بیٹھ کراپی ٹانگوں میں اس کو پکڑلیا۔ یہاں تک کہ بیم تقول ہوا۔اور مرتے وقت کہ درہا تھا اے اللہ میں نے اپنی کوشش میں بچھ کسرنہیں کی اور بیغلام قریش کا آخری علم بردارتھا۔

ابن اسخق کہتے ہیں مشرکین کے اس حملہ ہے مسلمانوں کے لشکر ظفر پیکر میں ایک طرح کی درہمی و برہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بیدن مسلمانوں کے واسطے پوری آز مائش کا تھا جن کو خدانے چاہا وہ لوگ شہادت کھیے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ دشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہرہ مبارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں دانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوا اور سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیسے فلاحیت پاسکتے ہیں جواپنے بی کے چہرہ کوخون آلود کریں حالانکہ ان کا نبی ان کوان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے متعلق بی آیت نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ عتبہ بن رہیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے
آ پ کے دائیں طرف کے بنچ کے داندان مبارک شہید ہوئے اور بنچ کے ہونٹ میں بھی چوٹ آئی۔ اور
پیشانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اور ابن قمہ ملعون نے حضور کے رخیار کو زخمی کیا اور آ پ کے خود کے حلقوں میں
ہیشانی بھی آ پ کی رخیاروں کے اندر داخل ہوئے۔ اور مشرکین نے چندگڑھے پوشیدہ کھودے تھے تاکہ
مسلمان غفلت کی حالت میں ان کے اندر گر پڑیں۔ چنا نچے حضور انہیں گڑ ہوں میں سے ایک گڑھے میں واقع
ہوئے۔ اور یہ کاروائی ابوعا مرکی تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔
تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور مالک بن سنان ابوسعید خدری کے والد نے آپ کو سہارا دیا۔
سے خون چوس کرکلیاں کیس حضور مثالی نے فر مایا جس نے میر اخون چوساوہ دوز نے میں نہ جائے گا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کی شان میں فر مایا جو خص شہید کو زمین پر پھرتا ہواد کھنا چا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراج نے جب خود کا ایک حلقہ جو آپ کے رخسار میں چبھ گیاتھا نکالا۔اس ہے آپ کے دو دانت نکل پڑے اور جب دوسراً حلقہ نکالا اس سے دوسرے دو دانت بھی باہر آگئے۔ چنانچہ حضور کے جاروں دانت شہید ہوئے۔

ابن استحق کہتے ہیں جس وقت مشرکین نے حضور کی جانب ہجوم کیا۔ تو آپ نے فر مایا۔ کون محض ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت کو خرید لے بیس کر زیاد بن سکن پانچ انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں کا ایک گر وہ حضور کے پاس آگیا اور اس نے مشرکین کو مار مار کر وہاں سے ہٹا دیا۔ حضور نے فر مایا زیاد کو جو مجروح پڑے ہوئے تھے میر نے قریب کر دو۔ مسلمانوں نے اُن کو حضور کے قریب کر دیا۔ حضور نے اپنے پیر پران کا سرر کھ لیا اور حضور کے پیر ہی پر سرر کھے مسلمانوں نے اُن کو حضور کے قریب کر دیا۔ حضور نے اپنے پیر پران کا سرر کھ لیا اور حضور کے پیر ہی پر سرر کھے ہوئے ان کی روح پر واز ہوئی۔

ابن ہشام کہتے ہیں ام عمارہ نسیہ بنت کعب مار نینہ بھی احد کی جنگ میں مردانہ و لا ایرانہ خوب لڑائی لڑی۔ چنا نچیام سعد بنت سعد بن رہتے گہتی ہیں۔ میں ام عمارہ کے پاس گئی۔ اور میں نے کہا اے خالہ میں ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں جبی ہی ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں جبی ہی ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں جبی ہی ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں جبی ہی ہوا تھا۔ اور اس وقت بید و کیھنے چلی۔ کہا اب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک مشک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں حضور کے پاس پنجی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی فتکست ہوئی میں حضور کے پاس گئی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی فتکست ہوئی میں حضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر میں نے ایک گہراز خم دیکھا ہو چھا کہ حضور بیز خم آپ کوکس نے پہنچایا۔ حضور نے فرمایا ابن قم نے خوا اس کو خراب کرے۔ پھر جب لوگ حضور کے پاس سے متفرق ہو گئے تو ابن قم کہ حضور نے فرمایا ابن قم نے بال کو میں ہرگز نجات نہ پاؤں گا۔ ام عمارہ بیکتی ہیں میں اور مصعب بن عمیراور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھے اس کی طرف بڑ ھے۔ اس نے جھر پر حملہ کہی پر نہ پڑا۔ میں نے اس پر تعوار کے چندوار کے عگر وہ خمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار کیا۔ گروہ حملہ جھی پر نہ پڑا۔ میں نے اس پر تعوار کے چندوار کے عگر وہ خمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار اس پر کارگر نہ ہوئی۔

کیا۔ گروہ حملہ جھی پر نہ پڑا۔ میں نے اس پر تلوار کے چندوار کے عگر وہ خمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار اس پر کارگر نہ ہوئی۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ابود جانہ نے اپنے جسم کوحضور پر ڈھال بنادیا تھا۔ اور ان کی پشت میں برابر تیرلگ رہے تھے اور بے تھے اور بے حضور پر جھکے ہوئے تھے۔ اور سعد بن ابی و قاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر مارر ہے تھے سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور مجھ کو تیرا ٹھا اٹھا کردیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تیر مار میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض د فعہ حضور نے مجھ کواپیا تیرا ٹھا کردیا جس میں پھلا بھی نہ تھا اور فرمایا اس کو مار۔

ابن آخق کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیراندازی کی اور پھر حضور مَنْ النَّیْمَ کی کمان قیادہ بن نعمان نے لے لی۔ چنانچہ انہیں کے پاس رہی اور قیادہ کی آئھ کو ایسی ضرب پنجی ۔جس سے ان کی آئھ نکھ کا کر رخسار پر آپری حضور مَنْ النَّیْمَ نے پھراس آئھ کو اینے دست مبارک سے حلقہ میں رکھ دیا۔اسی وقت وہ آئکھ پہلے سے زیادہ صبحے وسالم اور تیز نظر ہوگئی۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔انس بن نفر انس بن مالک کے چچا کا گذرطلحہ بن عبیداللہ اورعمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ بیلوگ بیٹھے ہوئے تھے انس نے ان سے کہاتم لوگ کیوں بیٹھے ہو۔انہوں نے کہا۔رسول خدا منافظ ہو گئے اب ہم کیا کریں۔انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے جس طرح ان کا انتقال ہوا۔تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھر انس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدرلڑے کہ آخر شہید ہوئے۔انہیں کے نام پرانس کا نام رکھا گیا ہے۔

سرت ابن ہشام ہے حصہ وم میں کے حصوص میں کے حصوص کی انسان ہوں ہے۔ اس بن مالک کہتے ہیں اس روز جود یکھا گیا۔ تو انس بن نظر میر سے چچا کے جسم میں ستر زخم کے نشان میں اس روز جود یکھا گیا۔ تو انس بن نظر میر سے چچا کے جسم میں ستر زخم کے نشان کی میں اس بن مالک کہتے ہیں اس روز جود یکھا گیا۔ سانت اللہ کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچا نا۔ تھے اور مقتولوں میں ان کی لاش کوئی پہچان نہ سکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ میں سخت زخم آیا۔ اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور بدن پر لگے جن میں زیادہ زخم ان کی ٹا تگ میں تھے۔اوران کے سبب سے ان کی ٹا نگ میں لنگ ہو گیا تھا۔ ابن اسطَّق کہتے ہیں مسلمانوں کی شکست اور اوگوں میں حضور کے قتل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس مخص نے اول آپ کود کیچ کر پہیانا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ میں نے خود میں سے حضور کی دونوں آ تکھیں چیکتی ہوئی دیکھ کرآپ کو پہچانا۔اور پکار کرآ واز دی کہا ہے معشر مسلمین خوش ہو جاؤیہ رسول خداصیح وسلامت موجود ہیں ۔حضورمَنْاﷺ نے میری طرف اشار ہ فر مایا کہ خاموش رہو۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب مسلمانوں نے حضور کو پہچان لیا۔سب آپ کی طرف آنے شروع ہوئے اور آپان کو لے کر گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکرصدیق اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضٰی اورطلحه بن عبیدالله اور زبیر بن عوام اورحرث بن صمه وغیره بها دران صحابه حاضر تھے۔اور جس وفت آپ گھائی کے قریب پہنچے۔ابی بن خلف آپ کوآ واز دیتا ہوا آیا۔صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ ہم میں ے ایک مخص اس کے مقابلے کو کافی ہے۔حضور نے فر مایا اس کومیرے سامنے آنے دو چنانچہ جب وہ حضور کے قریب آیاحضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیار لے کراس کواس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے یاس سے اس طرح ہٹ گئے جیسے اونٹ کی پشت پر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔اورانی بن خلف کی گردن پر آپ نے اس کو مارا۔اورانی اس کےصدمہے لرزگیا۔اورگھوڑے پرے لڑ کھنے لگا۔

ابن ایخق کہتے ہیں ابی بن خالف جب مکہ میں حضور سے ملتا تو کہتا تھا۔ کہ اے محمر منافید میں ایک گھوڑ ا سونا کھلا کھلا کریر ورش کررہا ہوں۔اس پرسوار ہو کرتم گونل کروں گا۔حضور نے فر مایا بلکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تجھ کو قتل کروں گا۔اب جو پینھسیٹ حضور کے ہاتھ سے اپنی گردن میں زخم لگوا کراس گھوڑ ہے پرگرتا پڑتا بھا گاسیدھا قریش کے پاس پہنچااور کہنےلگا۔ قتم ہے خدا کی محمد نے مجھ کوتل کردیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہاردی ہے زخم تو کچھزیادہ تیرے لگانہیں ہے۔ کہنے لگا مکہ میں محمہ نے مجھ سے کہا تھا۔ کہ میں تجھ کوتل کروں گا۔ پس متم ہے خدا کی اگر محمد مجھ پرتھوک بھی دیتے۔تو میں ضرورقتل ہو جاتا۔اوراب تو انہوں نے مجھ کو زخمی کر دیا اب میں ہرگز جا نبرنہیں ہوسکتا۔ پھر جب قریش مکہ واپس ہوئے تو اس دشمن خدا ابی بن خلف کی روح ناپاک مقام سرف میں جہنم کوای حضورمنا لیڈی کے زخم کی معرفت روا نہ ہو گی۔

پھر جب حضور پہاڑ کی گھائی پرتشریف لائے حضرت علی نے یانی بھر کرحا ضرکیا تا کہ حضور مُلَاثَیْنَم پیکیں مگر

بد ہو کے سبب سے آپ نے نہ پیا۔اوراپنے چہرہ اور سر سے خون کو دھویا۔اور فر مایا اس مخص پر شخصی فضہ الہی نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مثل النیئے آئے ہے کہ ہو کوخون آلودہ کیا۔ سعد بن ابی و قاص کہتے ہیں۔ مجھ کوجیسی انسی کی عتبہ کے قبل کرنے کی خواہش اور حرص تھی۔ایسی کسی کے قبل کرنے کی نہتھی۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخمی کیا تھا۔ مگر جب میں نے حضور مُل لیکٹی ہے بیکلمہ سنا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کیا۔ بس میں نے اس غضب الہی ہی کواس کے واسطے کافی سمجھا۔

ابن آخق کہتے ہیں۔حضوراپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑی گھاٹی پر پہنچے تھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر پہنچے تھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر پہنچے تھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر جملہ کیا۔ اور ان کفاروں میں خالد بن ولید بھی تھا حضور مُنْ اِنْدِیْمِ نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے اللہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں۔ اور عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں پھرحضور نے ایک او نچے پھر پر چڑ ھنا چاہا گر چونکہ دوز رہوں کے پہنے سے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا۔ اس سبب سے آپ اس پر چڑ ھنہ سکے۔ پس طلحہ اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ ک پشت پر کھڑ ہے ہوکراس پھر پر چڑ ھے اور فر ما یا طلحہ نے جنت واجب کرلی کہ رسول خدا کے ساتھ ایسا کام کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ احد کی جنگ کے روز حضور مُنَا اَنْتِیْمُ نے ظہر کی نماز زخموں کے سبب سے بیٹھ کرا داکی اور مسلمانوں نے بھی بیٹھ کرا تا پر ھی۔

ابن اکن کہتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کر مدینہ سے ایک منزل دور منقی پہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن اکن کہتے ہیں۔جس وقت حضور کا النظم العدی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام یمان تھا اور حذیفہ بن یمان کے یہ باپ تھے یہ اور ثابت بن وتش اپ بچوں اور عورتوں کو لے کر مدینہ کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آج نہم سے کل ضرور مریں گے پھر چلیں ہم بھی کفاروں کو قبل کرتے ہوئے حضور سے کیوں نہ جاملیں۔ شاید خدا ہم کو شہادت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دونوں تلواریں پکڑ کر کفاروں پر جاپڑے۔ اور لوگوں میں رل مل گئے۔ ثابت بن وتش کو تو کفاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو نا واقفیت میں مسلمانوں نے شہید کر بن وتش کو تو کفاروں نے کہا تھا کی بہت و میرے باپ ہیں۔ مسلمانوں نے کہا قتم ہے خدا کی ہم نے ان کونہیں کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ حذیفہ نے خداتم کو معاف کرے وہ ارخم الراحمین ہے۔ پھر حضور نے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان نے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کوان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی تبہت زیادہ ہوئی۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن رافعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ کیں سخت زخمی ہوا۔ نام اس کا یزید بن حاطب تھا اس کو اس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جمع تھے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہہ رہے تھے اے حاطب کے بیٹے تجھ کو جنت کی بٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑ کے کا باپ ایک بوڑ ھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ چنانچے مسلمانوں کو اس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری دے رہے ہو۔ کیا ایسی جنت کے ساتھ اس کوفریب دے رہے ہو۔ جس میں حرالے کے درخت ہیں۔

## ایک شخص کابیان جس کا نام قزمان تھا

ابن آئی کہتے ہیں انسار میں ایک تخص مسافر آیا ہوا تھا بینہ معلوم تھا کہ یہ کس قوم سے ہاورلوگ اس کو قزمان کہتے تھے۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فرماتے بیٹخص دوزخی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس مخص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کوئل کیا۔ اور پھر بیخت زخی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کواٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ میں لائے اور مسلمان اس سے کہنے لگے۔ کہ اے قزمان آج تیری خوب آزمائش ہوئی۔ پس اب تو جنت کی بثارت حاصل کر۔ اس نے کہا مجھ کو پچھ بثارت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کی حمایت کے واسطے لڑا ہوں۔ اگر مجھ کو بیخیال نہ ہوتا۔ تو میں ہرگز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو زیادہ معلوم ہوئی۔ ترکش سے تیرنکال کراس نے خود کشی کرئی۔

# مخیر یق یہودی کی شہادت کا واقعہ

ابن ایملی کہتے ہیں احد کے مقتولوں میں سے ایک مخیر یق ہے یہ بی نقلبہ بن فیطون میں سے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے یہود یوں سے کہا کہ اے گروہ یہودتم جانتے ہو کہ محم منگا ٹیڈیٹر کی مدد کرناتم پر فرض ہے۔ یہود یوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر یق نے کہا ایسے وقت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر یق نے تلوار لے کر کفاروں سے مقابلہ کیا۔اورانی قوم یہود سے یہ بھی کہد دیا۔ کہ اگر میں قبل ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محم منگا ٹیڈیٹر کا ہے ان کو اختیار ہے جو چاہیں کریں۔اور مخیر یق نے کفاروں کو قبل کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔حضور منگا ٹیڈیٹر نے فر مایا مخیر بق یہود میں سب سے بہتر تھا۔

اے حرف اسپندیعنی سیاہ دانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کٹر جنگلوں اور خرابوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے درخت میں نہایت بد بوہوتی ہے اس منافق کا مقصد اس بات سے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سیدلیمین مترجم

#### حرث بن سويد بن صلت كابيان

ابن اسحٰق کہتے ہیں میخص منافق تھا۔مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ میں شریک ہوا۔اورموقعہ پاکر غفلت میں مجذر بن زیاد بلوی اورقیس بن زیرضبیعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔حضورمَآاللّٰیٓآئِم نے حضرت عمر کو تھا ۔ کہا گرتم کو بیچر شہبن سوید رملعون مل جائے ۔ تو اس کو تل کر دینا ۔ مگر حضرت عمر کو بینہیں ملا۔ اور مکہ میں قریش سے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغام حضور مَثَاثِیَّ کَمُ کَو بھیجا الله تعالیٰ نے بیآیت اس کے حق میں نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّ جَاءَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

'' خداایسے نالائقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اورکس طرح ان کی توبہ قبول فر مائے جوایمان لانے اور رسول مَا النَّالِيَةِ مُ كَوْنَ مُونَى كُوانى وين اور بنيات كان كے ياس آجانے كے بعد بھى كافر مو من خداا یے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فقط مجذر بن زیاد کوشہید کیا۔قیس بن زیدکوشہیزہیں کیا۔اوراس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زیدکوا حد کے مقتولوں میں شارنہیں کیا ہے اور مجذر کوحرث نے اس عدادت سے قتل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کوکسی جنگ میں جو اسلام سے پہلے اوس اورخزرج میں ہوئی تھی قتل کیا تھا۔ یہ ذکر پہلے بھی اس کتاب میں گذر چکا ہے پھرایک روز حضورا ہے چنداصحاب کے ساتھ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ جوسوید بن حرث ایک حیار دیواری ہے باہر نکلا۔ اور دو کپڑوں میں اس نے اپنے تنیئ پوشیدہ کر رکھا تھا۔حضور نے حضرت عثمان کو اس کی گردن مارنے کا حکم فر مایا۔اورانہوں نے اس کوتل کیا۔

ابن اسخق کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ ہے پہلے قتل

ابن اسخق کہتے ہیں۔ابو ہریرہ نے ایک روزلوگوں سے کہا۔ کہ کوئی ایباشخص بتلاؤ۔جس نے بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں کوئی ایباشخص نہ آیا۔ تو ابو ہر ریرہ سے انہوں نے یو چھا۔ کہ آپ ہی بتلائے۔وہ کون مخص ہے ابو ہر ریرہ نے کہا وہ اصیرم بنی عبدالشہل عمر و بن ثابت بن وقش ہے۔ حصین راوی کہتے ہیں۔ میں نے محمود بن اسد سے کہا۔ اصرم کا واقعہ کیونگر ہوگا ہے۔
انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے سے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضورا حد کی جنگ کے واسطے مدینہ سے
تشریف لائے اصرم کواسلام کا خیال آیا۔ اورا پی تکوار لے کرمشر کین پر جاپڑا۔ اور بہت آدمی قبل کر کے خود بھی
زخی ہوا۔ اور آخر مقتولوں میں گر پڑا۔ پھر بی عبدالا شہل کے چندلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کرتے پھر رہے
تھے۔ جوان کا گذراصیرم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہافتم ہے خدا کی بیتو اصیرم ہے۔ پھر اصیرم سے لوگوں
نے پوچھا۔ کہتم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی حمایت کے واسطے اصیرم نے کہا میں فقط اسلام کی
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
اپنی تکوار مشرکین پر جا ملا ااور اس قدران کوفل کیا کہ آخر میری بیا حالت ہوئی۔ جس میں تم جھے کود کی مقتے ہو۔ پھر
اس وقت اصیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کر گئی۔ صحابہ نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
صفور نے فرمایا اصیرم جنتی ہے۔

#### عمروبن جموع كامشركين برجهادكرنااورشهيد مونا

ابن آخل کہتے ہیں عمروبن جموح کی ٹانگ میں لنگ تھا اور ان کے چار بیٹے تھے جوحضور کے ساتھ مثل شیروں کے جہاد کیا کرتے تھے جب احد کی جنگ کا موقعہ ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں ہم جہاد میں جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میرے بیٹے مجھ کو جہاد سے رو کتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کرکے شہید ہوں اور جنت میں اس لنگ کے ساتھ پھروں حضور نے فر مایا اے عمرو بن جموح تم کو خدا نے معذور رکھا ہے تم کو اب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فر مایا کہ جب تمہارے باپ کی خوشی ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں رو کتے ہو۔ چنانچے عمرو بن جموح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

#### ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمزہ شئ اللہ عنہ کی لاش کومُ اللہ کرنے کا بیان

ابن اتحق کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اورعورتوں کوساتھ لے کرصحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے ناک کان انہوں نے کا شخ شروع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور ناکوں کے ہار بناکراپنے گلے میں پہنے۔ اور اپناسارا زیورا تارکروحشی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت جمزہ کے شہید کرنے کے انعام میں دیا۔ اور حضرت جمزہ کے جگرمبارک کو نکال کراس نے اپنے منہ میں لے کر چبایا۔ مگراس کو نگل نہ تکی۔ تب اس کو اگل دیا۔ اور پھرایک اونچے بھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چنداشعار مسلمانوں کی ججو میں پڑھے مسلمانوں میں سے اگل دیا۔ اور پھرایک اونچے بھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چنداشعار مسلمانوں کی ججو میں پڑھے مسلمانوں میں سے

بھی ایک عورت ہندہ بنت آٹا ثدنے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور مشرکین کی ہجوا شعار میں بیان گی کی ایک عورت ہندہ بنت آٹا ثدنے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور حضرت ہم رہایا۔ اے ابن فریعی ہوئی کیا کیا ہجو کر رہی ہے۔ اور حضرت ممزہ کی لاش کے ساتھ جو گتا خیاں اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کر گار ہی ہے۔ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ حسان نے کہا ہاں میں اس وقت ایک ٹیلہ پرسے دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت ممزہ کی طرف وحثی نے اپنا حربہ بھینکا ہے۔ اور میں کہ رہا تھا۔ کہ بیکوئی نیاحر بہ بھینکا ہے۔ اور میں کہ رہا تھا۔ کہ بیکوئی نیاحر بہ ہے۔ عرب کے ہتھیا روں میں سے تو بنہیں ہے۔ اے عرتم مجھ سے بیان کرو۔ کہ بیٹورت کیا کہ درہی ہے حضرت عمر شی ہوئی دینے حسان کو ہندہ کے اشعار سنا نے۔ پھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے کہ درہی ہے حضرت عمر شی ہوئی ہیں اورخوار اور شر مندہ کیا ہے۔

# صلیس بن زبان کنانی کا ابوسفیان کوحضرت حمز ہ ٹنی اللہ کی لاش مبارک کے مثلہ کرنے پر ملامت کرنا

ابن آئی کہتے ہیں صلیس بن زبان بی حرث بن عبد مناۃ میں سے ایک قضی تھا۔ اور اس جنگ میں سے ان مختلف قبائل کی فوج کا سردار تھا جوقریش کی مدد کو آئے تھے بیابوسفیان کے پاس سے گذرااور اس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جمزہ کی لاش کے جبڑہ میں اپنا نیزہ مار رہا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے مزہ چکھا۔ صلیس ۔ پکار کر کہا اے بنی کنانہ دیکھو بیقریش کا سردار ابوسفیان اپ چپا کے بیٹے جمزہ کے ساتھ کیا بیبودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے حلیس سے کہا تجھ کو خرابی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ بیہ جھ سے ایک غلطی ہوگئ ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ بیکام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ بیکام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے تمہارے درمیان میں مثل ڈول کے ہے۔ بھی تمہارے ہاتھ میں بھی ہمارے ہاتھ میں ۔ بیہ جنگ بدر کی جنگ کے بدلہ میں ہوئی ہے۔ پھر کہاا ہے ہبات اپ دین کو غالب کر۔حضور نے ابوسفیان کا بیکلام من کر حضرت عمر سے فرمایا کہتم کھڑے ہوکراس کو جواب دو۔ اور کہو خداعز وجل غالب اوراعلی ہے ہمارے اور تہارے مقتول برابر نہیں ہو گئے ۔ تمہارے مقتول دوز خی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو بیہواب دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس کے

ل ہاتھ۔ پیر۔ ناک۔ کان کاٹے کومُلْہ کرنا کہتے ہیں۔

ع ہل وہ بت جو کعبہ کے اندر رکھار ہتا تھا اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس گئے۔اس نے کہاا ہے عمر میں تم کو خدا کی قتم دیتا ہوں۔ تیج بتاؤ۔ کہ محداس جنگ میں ہمارے ہاتھ کہ ہوئے یا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری با تیں سبسن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے عمر میں تمہاری بات کوابن قمہ کی بات سے زیادہ معتبر جانتا ہوں وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد کوتل کر دیا ابن قمہ کا نام عبداللہ تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ میں خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے قبل کرنے کا تھم دیا نہ ان کے قبل سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد ابوسفیان نے تہاراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے قبل کرنے کا تھم دیا نہ ان کے قبل سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد ابوسفیان نے آ واز دی کہ اب ہماری تمہاری جنگ آ کندہ سال بدر میں پھر ہوگی۔حضور نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آ پ نے حضرت علی سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پختہ وعدہ ہے۔ پھر آ پ نے حضرت میں سے فر مایا کہ تم جاکر دیکھو کہ یہ شرکین اب کس طرف کا قصد کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مہ یہ برحملہ کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مہ یہ برحملہ کرتے ہیں۔ قتم ہے خدا کی اگر انہوں نے مدینہ پرحملہ کیا تو پھر میں بھی ان کے مقابلہ کو چھتا ہوں ان کو پورا

حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کو دیکھنے گیا۔ اور ہیں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو آگے لے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقتول تلاش کرنے لئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسافخص ہے جو سعد بن رہع کی مجھ کو خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انصار میں سے ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر بیانصاری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو سعد زخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رمق جان باتی تھی۔ انصاری کہتے ہیں۔ میں نے کہا اے سعد حضور نے مجھو کہماری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ ہیں تم کو دیکھوں کہتم زندہ ہو یا مردہ۔ سعد بن رہیج عرض کرتا ہے۔ کہ یا مردہ۔ سعد بن رہیج عرض کرتا ہے۔ کہ فدا آپ کو ہماری طرف سے نہ دی ہوں اور کہنا کہ سعد بن رہیج عرض کرتا ہے۔ کہ فدا آپ کو ہماری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپی قوم کو میری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپی وقوم کو میری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپی وقوم کو میری طرف سے نہ دی ہوں اس کو حضور سے ہی ہی زندہ سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک فخض بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک فخض بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور میں نے حضور سے آگر سے ہیں پھرای وقت سعد بن رہتے نے انقال کیا۔ اور میں نے حضور سے آگر سے سارا واقعہ بیان کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بکر کے سینہ پر بیٹھی ہے اور ابو بکر اس کو بیار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا بیکس کی لڑکی ہے حضرت ابو بکر

نے فر مایا بیلڑ کی مجھے سے بہتر شخص سعد بن رہیج کی ہے۔ جن کوعقبہ کے روز حضور نے نقیب بنایا تھا۔ اور کبھر کی جنگ میں شریک تھے۔ پھرا حد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این آخل کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جمزہ کی لاش ڈھونڈ ھنے تشریف لائے۔ اور میدان کے بیج ہیں دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نکلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کائے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس حالت کو ملا حظہ کر کے فر مایا۔ کہ اگر صفیہ کور نج نہ ہوتا۔ اور نیز میر بعدلوگ اس کو دستور نہ بنا لیتے۔ تو میں ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ ویتا تا کہ درندے اور جانور کھا لیتے۔ اور اگر خدانے کی جنگ میں جھے کو قریش پر غالب کیا۔ تو میں ضرور اس کے عوض میں ان میں تمیں آ دمیوں کو مثلہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رنج و ملال حضرت جمزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو خدانے کسی وقت قریش پر غالب کیا تو ہم اس کو ایسامُٹلہ کریں گے کہ عرب میں ہے کسی نے ایسامُٹلہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت حمزہ ہے کا طب ہو کر فر مایا کہ تم ہم اس جو ہو ہو میں اس جگہ کے ایسامُٹلہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت حمزہ ہے کا طب ہو کر فر مایا کہ جمرائیل نے جھے کو خبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آسانوں کے لوگوں میں تھے گئے خیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے جھے کو خبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آسانوں کے لوگوں میں تھے گئے خیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے جھے کو خبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آسانوں کے لوگوں میں تھے گئے میں جس جمزہ بنا ہوں آسانوں کے لوگوں میں تھے گئے ہیں۔ جس جس جمزہ بنا جو اہو۔ پھر فر مایا کہ جبرائیل نے جھے کو خبر دی ہے کہ حمزہ ماتوں آسانوں کے لوگوں میں تھے گئے ہیں۔ جمزہ بن عبدالمطلب خداؤر سول کے شیر ہیں۔

راوی کہتا ہے حضورمَنَّا فیکِیْم اور حضرت حمزہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی تھے۔ تو ہیہ ابولہب کی لونڈی نے ان تنیوں کودودھ پلایا تھا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس غصہ اور کا فروں سے انتقام لینے کی نسبت میہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصْبِرُومَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾

''یعنی اگرتم بدلہ لوتو اس قدر بدلہ کو جس قدر کہ تمہار کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔اورا گرتم صبر کرو۔ تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔اورائے رسول تم صبر ہی اختیار کرو۔اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ اور تم ان پر رنجیدہ نہ ہواور نہ ان کے مکرسے تنگی میں رہو''۔

پس حضور نے معاف کر دیا اور صبر فر مایا اور مُثکہ کرنے ہے منع کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ وعظ فر مایا و ہاں ضرور ہم کوصد قہ دینے کا حکم کیا اور مُنگہ سے منع فر مایا۔

ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز ہ کوایک جا دراڑ ہانے کا حکم کیا پھران پرنماز پڑھی اور سات

تکبیری کہیں پھراور مقول لالا کر حضرت جمزہ کے پاس رکھے گئے۔ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی جہاں تک اس طرح سے حضرت جمزہ پر بہتر نمازیں پڑ ہیں۔ پھر صفیہ حضرت جمزہ کی حقیقی بہن آئیں تا کہ اپنے بھائی کی صولات دیکھیں ۔ زبیر کی کھیں ۔ زبیر کے جائے ہائی کی صولات نہ دیکھیں ۔ زبیر کے جاکرا پنی مال صفیہ سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الٹی چلی جاؤ۔ صفیہ نے کہا کیوں۔ ہیں نے سا ہے کہ میرے بھائی کومشلہ کیا ہے میدا کی راہ ہیں ہوا ہے ہیں اس پر صبر کروں گی ۔ زبیر نے آ کر حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا صفیہ کو آنے دو۔ چنانچہ صفیہ آئیں ۔ اور جمزہ کو دکھے کران پر نماز پڑھی اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کر کے چلی گئیں۔ پھر حضور نے تھم دیا اور حضرت جمزہ وفن کئے گئے۔

عبداللہ بن بحش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن بحش کا بھی مثلہ کیا تھا گر پیٹ ان کا چاک نہیں کیا تھا حضور نے ان کو بھی حضرت جمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ بیروایت میں شئے انہیں لوگوں سے سنی ہے اور حضرت جمز ہ کے بھا نجے تھے۔
سنی ہے اور کسی سے نہیں نی اور عبداللہ بن جحش امیمہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت جمز ہ کے بھا نجے تھے۔
بہت سے لوگ اپنے مقتو لوں کو مدینہ میں لے آئے تھے اور و ہیں دفن کیا تھا گر پھر حضور نے منع فر مادیا تھا کہ شہید وں کو و ہیں دفن کر و جہاں و ہشہید ہوئے ہیں۔

جب حضور مَنْ اللَّهُ اللَّ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور مَنْ اللّٰیَا مُنْ ایا ہے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہوگا خدا قیامت کے روز اس کواٹھائے گااوراس کے زخم سے خون بہتا ہوگارنگ خون کا ہوگااور خوشبومشک کی ہوگی۔

اورحضورمنگانٹیؤ کے جس وقت مقتولوں کے دفن کرنے کا حکم دیا۔ فر مایا کہ عمر و بن جموح اور عبداللہ بن عمر و بن حرام کود مکھے کرایک قبر میں دفن کر و۔ کیونکہ بید دونوں دنیا میں دوست تھے۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ تو حمنہ بنت جحش کولوگوں سے اپنے عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر پہنچی۔ کی خبر پہنچی۔ کی خبر پہنچی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے مامول حضرت حمز ہوگی شہادت کی خبر پہنچی۔ تب بھی انہوں نے اناللہ اور استغفار پڑھی۔ پھران کے خاوند مصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر پڑنی میں بیہ جس انہوں نے اناللہ اور استغفار پڑھی۔ پھران کے خاوند مصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر پڑنی میں بیا جین ہوگئیں۔ اور رونا شروع کیا حضور نے فر مایاعورت کو اپنے خاوند کا ایک خاص رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ جمنہ کود یکھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر سے اس قدر بے چین نہیں ہو کمیں۔

COLL

اور پھر حضور بن عبدالا شہل وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گذر سے اور نوحہ وگر کیے گئے آواز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے لگے اور فر مایا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے بیان کر سعد بن معافی کور اسید بن حفیر جب بنی نبدالا شہل کے گھروں میں پہنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب حضور نے ان عور توں کے رونے کی آواز سنی فر مایا انصار پر خدار حم کرے بیلوگ بڑے ہمدرد بیں ۔ ان عور توں کو چاہئے کہ واپس چلی جائیں۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضورا یک عورت کے پاس سے گذر سے اورلوگوں نے اس عورت کواس کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سنائی ۔عورت نے کہاا ور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتلایا کہ بخیر و عافیت وہ جارہے ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آپ کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے یعنی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن آمخق کہتے ہیں پھر جب حضورا پے دولت خانہ میں تشریف لائے تو اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار عنایت کی اور فر مایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھ کوخوب اپنا جو ہر دکھایا ہے۔ اور حضور کی اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی دھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فر مایا اگر تم نے آج جنگ میں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ تو ابود جانہ اور مہل بن حنیف نے بھی تمہارے ساتھ خوب جو ہر دکھا دیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ احد کی جنگ کے روز ایک غیبی آواز آئی۔ لاَ سَیْفَ اِلاَّ ذُوالْفِقَادِ وَ لَا فَتٰی اِلاَّ عَلِیْ.

'' بعنی نہیں ہے تلوار مگر ذوالفقاراور نہیں ہے کوئی جوان مگر علی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی سے فر مایا۔ کہ مشرکین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فر مائے گا۔

ابن استحق کہتے ہیں احد کی جنگ ہفتہ کے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ارکا روز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور یہ دسویں تاریخ ہاہ شوال کا ذکر ہے کہ سب لوگوں کو دشمن پر تملہ اور ان کا تعاقب کرنے کے واسطے جمع کیا جائے اور تھم دیا کہ جولوگ کل کی جنگ میں ہمار سے ساتھ شریک تھے وہی آج بھی حاضر ہوں۔ کوئی نیا شخص نہ آئے۔ جبار بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کی جنگ میں میر سے والد نے مجھے کو میری سات بہنوں کے پاس جبور دیا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ اے فرزند مجھے کو اور تجھ کو یہ نہوں کے پاس کھی جہاد کو ترک کریں اور نہ میں تجھے کو حضور کے ساتھ جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کرنے سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں مگر تو اپنی بہنوں کے پاس کھی جہاد کہ سے کہ بال کھی میں میں جہاد کو تو کہ دیا تھا۔

اس مجبوری سے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کوا جازت دیجئے ۔حضور نے ان کوا جازت دے دی اور پیچھنور کے ساتھ ہو گئے اوراس مرتبہ حضوراس واسطے نکلے تھے تا کہ دشمن بیانہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کوشکست دے دی اور اللہ اب مسلمان ہمارامقابلہ نہیں کر سکتے ۔

بی عبدالاشہل میں سے ایک محض کہتے ہیں کہ میں اور میراایک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ جب ہم نے حضور کے منادی کی آ وازش کہ لوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہایا اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے افسوں کی بات ہے کہ یہ جہا دحضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔ اور ہم شخت زخمی ہیں اور کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے۔ جس پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ جلے اور میرازخم میرے بھائی کے زخم سے ہلکا تھا جب اس سے چلانہ جاتا۔ تو میں اس کو سہارادے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس طرح ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں تک سب مسلمان گئے تھے۔

حضور کا انتخارے مشرکین کا بیتھا قب مدینہ ہے آتھ میل مقام جمراء الاسد تک کیا تھا اور مدینہ میں ابن کمتوم کوچھوڑ گئے تھے۔ اور پیرمنگل بدھ تین روزیہاں مقام کیا پھر مدینہ واپس چلے آئے اور جس وقت کہ آپ مقام جمراء الاسد ہی میں تھے معبد بن ابی معبد خزائی حضور کے پاس سے گذرا۔ اور بیاس وقت مشرک ہی تھا کہنے لگا۔ اے محمد تجہارے اصحاب کے شہید ہونے ہے ہم کورنج ہوا۔ اور ہم بیچا ہتے ہیں کہ خداتم کو بعافیت ان میں قائم رکھے پھر بیحضور ہے رخصت ہوکرا ہو سفیان ہے جا کر ملا۔ وہ اس وقت مقام روحاء میں اترا ہوا تھا اور حضور کی طرف واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور کہدر ہاتھا۔ کہ ہم نے محمد کے بڑے بڑے اسحاب کو مار اور صحاب کو مار اس جو تھوڑ ہے بہت باتی ہیں۔ ان کو بھی ماراس جھڑ ہے نہیں دیکھا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ وواحد میں اس قد رائشر جرار وخون خوار ساتھ ہے کہ ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ وواحد میں ساتھ نہ تھے اور وہ احد کی غیر حاضری پر پچتار ہے ہیں اور شرمندہ ہیں اور تم پرنہا یت غضب ناک ہور ہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا اے معبد نے کہا میں اور تم مندہ ویسی نہیں ہی گہتا ہوں۔ اگر تھے کو یقین نہیں ہے۔ تو خود سوار ابوسفیان نے کہا اب معبد ہے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہیں ویتا ہیں دیتا کہا تھی کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا ہم تو خود یہ ارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبد نے کہا تھی کیں کو بیٹر کی کو تور کی ان کیا ہے کو بیار کی کو تھی کی کو تور کیا کہا کہا کہ کیا ہم کی کی کو تور کی کی کی کو تور کیا کہ کو تور کی کی کو تھیں کی کی کی کو تور کی کو

پھر ابوسفیان کے پاس سے بنی عبدالقیس کے چندسوار گذر ہے ابوسفیان نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو۔انہوں نے کہا کچھفلہ خرید ناہے۔اس جاتے ہو۔انہوں نے کہا کچھفلہ خرید ناہے۔اس نے کہا تم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا تم میرا ایک پیغام بھی محمر مُنافِیْزُم سے پہنچا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔تو میں اس کے معاوضہ میں نے کہا تم میرا ایک پیغام بھی محمر مُنافِیْزُم سے پہنچا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔تو میں اس کے معاوضہ میں

سوق عکاظ کے اندرتم کوئی اونٹ کشمش کے بھر دوں گا۔ان لوگوں نے کہاہاں ہم پہنچادیں گے ابوسفیان نے کہاتم محمد کو بیخبردے دینا۔ کہ ہم بہت ساساز وسامان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آرہے ہیں پس بیعبدالقیس کا قافلہ حراءالاسد میں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغا م بیان کیا حضور نے فر مایا حسبنا اللہ ولکم الوکیل یعنی کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کارساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے گمان باطل میں اصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امیہ نے اس کومنع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر بچے ہیں ایسانہ ہو کہ دوسرے جنگ کا نتیجہ برعکس نگلے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے پس بیسب الوگ مکہ کو واپس چلخ گئے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت حمراء الاسد میں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر جملہ کرنے کی خبر پینچی ہے حضور نے فرمایا تھا۔ میں نے ان کے واسطے پھروں پرنشانی کردی ہے کہ جب بیان کے یاس ہے گذریں گے۔مثل روزگذشتہ کے نیست و نا بود ہو جا کیں گے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبرہ کو گرفتار کررکھا تھا۔ اور بیہ معاویہ عبدالملک بن مروان کا نا نا یعنی مردان اس کی بیٹی عا کشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحیان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیئے کے واسطے عرض کیا۔ حضور نے فر مایافتم ہے خدا کی۔ اب ایسانہ ہوگا۔ کہ مکہ کے لوگ تجھ کو د کچھ کو تو شرفی ہوں اور تو کہتا پھرے کہ میں نے محمد کا گھٹے کے دومر تبہ فریب دیا اے زبیر اس کی گردن مار دو۔ زبیر نے فور آس کی گردن مار دو۔ زبیر نے فور آس کی گردن مار دی۔

پھرحضور نے فر مایامسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ نہیں کا تا جانا یعنی ایک دفعہ دہوکا کھا کر دوبارہ نہیں کھا تا پھرعاصم سے فر مایا۔ کہاس کی گردن مار دو چنانچہ عاصم نے اس کوتل کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کہ زید بن حارشہ اور عمار بن یا سرنے معاویہ کو حمراء الاسد سے واپس ہو کرفتل کیا۔ جس کی وجہ یہ بھی کہ معاویہ حضرت عثمان کی بناہ میں چلا گیا تھا۔ اور عثمان نے حضور سے اس کے واسطے بناہ مانگی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ تین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے۔ اگر تین روز کے بعد دیکھا گیا۔ تو فل کر دیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ تین روز میں نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کو اس کو تی بتا کر بھیجا تھا کہ فلال جگہ چھیا ہوا ہے۔ تم اس کو فل کرو۔ چنا نچہ زید بن حارثہ اور عمار بن یا سرنے اس کو قبل کیا۔ کھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بیطریقہ اختیار کیا تھا۔ کہ جمعہ کے روز جب حضور خطبہ پڑھ چکتے یہ کھڑے ہو کر بیان کرتا کہ اے اوگویہ رول خدا تہمارے اندر موجود ہیں۔ تم کو خدا نے ان کے ساتھ بزرگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی امداد اور اعانت کرو ہر جعہ کو یہ کو خدا نے ان کے ساتھ بزرگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی امداد اور اعانت کرو ہر جعہ کو یہ یہ

اسی طرح کرتا تھا۔ اس جمعہ کو جواس نے ایسا کیا اور کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے اس می کوامن پکڑ کر کہا۔ اے دشمنِ خدا بیٹے جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور جیسے کا م تو نے کئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ پس عبداللہ بن ابی ذکیل ہو کر وہاں سے لوگوں کو الانگتا پھلانگتا با ہر نکلا۔ اور یہ کہتا جا تا تھا کہ میں تو انہیں کے کا م کی پچتگی چا ہتا تھا۔ میر ااور کیا مطلب تھا۔ انصار میں سے ایک شخص متجد کے درواز ہ پر اس کو ملے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا میں تو کھڑے ہو کر انہیں کے کا م کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گر انہیں کے چندصحابیوں نے میرے کپڑے تھینچ کر مجھ کوروک دیا۔ اس انصاری نے کہا میرے ساتھ چل۔ میں حضور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھ کوان کی دعا کی پچھٹر ور سے نہیں ہے۔ ابن آخق کہتے ہیں احد کی جنگ کا روز مسلمانوں کے واسطے آز مائش اور بلا اور مصیبت کا دن تھا۔ اہل ایمان کواس روز خداوند تعالیٰ نے شہادت اور کرامت وعنایت کے ساتھ معزز وممتاز وسر فراز فر مایا تھا۔ اور اہل نفاق کا نفاق ظا ہر فر ماکران کوذلیل ورسوا کر دیا۔

# جنگ اُحد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں

' ابن آخق کہتے ہیں۔سورہُ آ لعمران میں ساٹھ آ بیتیں اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق نا زل فر مائی ہیں۔جن میں اس واقعہ کا ذکر فر مایا ہے۔ چنانچے فر ما تا ہے :

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُوْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ "اور جب اے رسول صبح کے وقت تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں متمر۔اور درست کرتے تھے اور خدا سننے والاعلم والا ہے''۔

﴿ إِذْ هَمَّتُ طَّآنِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴾

یعنی جب قصد کیاتم میں سے دہ گر ہوں نے کہ ہز دل ہوکر تمہاری مد د چھوڑ دیں (بید دونوں گروہ بنوسلمہ بخشم بن خزرج اور بنی حارثہ بن نبیست اوس میں سے تھے ) اور اللہ ان دونوں کا کارساز تھا۔ کیونکہ ان کی ہز دلی محض ضعف جسمانی سے تھی ۔ نبیس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کو قوک محض ضعف جسمانی سے تھی ۔ ضعف ایمانی یا نفاق سے نہ تھی ۔ نبیس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کو قوک دل بنا دیا اور اسپے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ۔ اور لازم ہے کہ خدا ہی پر کم زور اور ضعیف مومن مجروسہ کرکے اس سے مدد کے خواستگار ہوں ۔ تا کہ خدا ان کے ضعف کو دور کر کے ان کو قوکی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدِرٍ وَ أَنْتُمُ أَذِلَهُ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ "اور بِ شک خدا نے بدر میں تہاری مدفر مائی حالانکہ اس وقت تم تعداداور قوت میں تھوڑے اور ضعیف تھے۔ پس تم خدا سے تقویٰ کروتا کہ تم شکر گذار بنویعن تقویٰ کرنا ہی شکر نعمت اوا کر تا ہے''۔
﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكُفِيكُمْ اَنْ يَّبِدَّ كُمْ رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ اللّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اللّهُ مِنْ الْمُلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

''اے رسول جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے۔ کہ کیاتم کو کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا پروردگارتین ہزارفرشتوں آسان سے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے''۔

ہاں اگر جنگ میں صبر واستقامت کرو گے اور پر ہیز گاری کرو گے۔ اور دشمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پر وردگار تمہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ جن کے گھوڑ نے نشان دار ہوں گے۔ حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑ وں کی دمیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن اسمحق کہتے ہیں ان فرشتوں کے ممامہ سفد تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَالِمُ الْعَرِيْزِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

''اوراس امداد ملائکہ کو خدا نے تمہارے واسطے بشارت کیا اور تا کہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور تمہاراضعف جاتا رہے اور نہیں ہے مدد مگر خدا غالب اور حکمت والے کے نزدیک سے یعنی تمام قوت اور غلبہ خدا ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے''۔
﴿ لِیکُ طَعَ طَرُفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوْا اَوْ یَکْتِبَهُمْ فَیَنْقَلِبُوْا خَانِبِیْنَ ﴾

'' تا کہ کفاروں میں سے ایک گروہ کوفتل یا ذلیل وخوار کرو۔ پس پھر جاویں وہ نا امید اور نا کامیاب ہوک''۔

پھر ہمارے حضور سے خطاب کر کے فر ماتا ہے:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْكَمْرِشَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

''اے رسول تمہارااس کام میں کچھا ختیار نہیں ہے یا خداان کی توبہ قبول کرے یا ان کوعذاب کرے پس بے شک وہ ظالم ہیں''۔

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُواللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُوْنَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ عَالَمًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ اللَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَافِرِيْنَ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾

''اے ایمان والو۔ دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تقویٰ کرو۔ تا کہتم فلاحیت پاؤ اور اس

سیرت ابن ہشام ہے حصہ سوم آتش دوز خ سے ڈروجو کا فرول کے واسطے تیار کی گئی ہے۔اور خداور سول کی اطاعت کروتا کی کا ملائی ہے۔

﴿ وَ سَارِعُوا اِلِّي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوٰتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّه إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَنِكَ جَزَآتُهُمْ مَّغْفِرَةً مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾

''اور اے مسلمانوں اینے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آ سان اور زمین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقیوں کے واسطے جوتو گگری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔اورغصہ کو نگلتے ہیں اورلوگوں کی خطا کیں معا ف کردیتے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔اور وہ لوگ جو کو کی فخش فعل یا اینے حق میں برائی کرتے ہیں (تو اس کے بعد پچھتا کر) خدا کو یا دکرتے ہیں۔اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت ما نگتے ہیں۔اورسوا خدا کے گنا ہوں کا بخشنے والا کون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس پراصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ان کا بدلہ یہ ہے کہان کے واسطےان کے رب کی مغفرت ہےاور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں بیلوگ ہمیشہان میں رہیں گےاوراحچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کوذ کرفر ما تا ہے جس میں پیمبتلا ہوئے اوران کی تعزیت اور تعریف کے طورے ارشاد کرتاہے:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ لهٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُمْ مُّومِنِينَ ﴾ ''اےمسلمانو! تم سے پہلے بھی بہت ہے واقعات ہوگذرے ہیں۔پس زمین پر چلو پھرواور دیکھوکہ احکام الٰہی کو حجثلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ بیان ہےلوگوں کے واسطےاور ہدایت اور نصیحت ہے پر ہیز گاروں کے لئے اورتم ہمت نہ ہارو۔اورعمکین نہ ہو۔تم ہی غالب ہو گے اگرتم مومن ہو''۔

﴿ إِنْ يَنْمُسَسِّكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ الْمُهُا وَ يَمُحَقُّ الْكَافِرِيْنَ ﴾

''اگرتم کواس جنگ میں زخم پہنچا تو اس ہے پہلے طرف ٹانی کوبھی بدر میں اس کے برابر زخم پہنچے چکا ہےان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی شکست ہے۔اور بیا تفاقی شکست تم کواس واسطے ہوئی تا کہ خدا مومنوں کو جان لے اورتم میں سے گواہ بنائے اور الله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ یا ک کرے خدامومنوں کواور کفاروں کومٹادی'۔ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ '' کیاتم سیجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔حالانکہ نہ ابھی خدا نے ان لوگوں کو جانا جوتم میں سے جہاد کرتے ہیں اور نہان کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں''۔ ﴿ وَلَقُدُ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ ''اور بیشکتم تو موت کے آنے سے پہلے خداکی راہ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے۔ پس ابتم

نے اس کواپنی آئے سے دیکھ لیا''۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَانُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْنًا وَّ سَيَجْزى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾

"اور محمد فقط رسول بیں ان ہے پہلے بھی رسول گذر کے ہیں۔ کیا اگریمر گئے یافتل ہو گئے۔تم اپنی ایز بوں کے بل پھر جاؤ گے۔اور جوانی ایز بوں کے بل پھرے گا۔پس ہرگز وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اورعنقریب خداشکر گذاروں کواحیما بدلہ دے گا''۔

یعنی بیہ بات ظاہر ہے۔ کہرسول ایک نہ ایک روز انتقال فر مائیں گے۔ پس تم کوان کے بعد بھی اییا ہی دین پر ثابت رہنا جاہئے ۔جیسے کہان کے سامنے ثابت ہو.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَنْ يُّرِدُ ثَوَابَ النُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدُ ثَوَابَ اللَّحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُرى الشَّاكِرِينَ ﴾

''اورکسی نفس کو بیلائق نہیں ہے کہ بغیر حکم الّٰہی کے مرجائے۔ ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ ایسے ہی رسول کی موت بھی وقت مقرر پرموقو ف ہے اور جود نیا کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور جو آخرت کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور عنقریب شکرگز اروں کوہم اچھابدلہ دیں گے'۔

سرت ابن بشام الله ومَا صَمَّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْ الْمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعْفُو اللهِ وَمَا صَعْفُو اللهِ مَا اللهِ وَمَا صَعْفُو اللهِ مَا اللهِ وَمَا صَعْفُولُ اللهِ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ اللّهِ اللهِ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ اللّهِ اللهِ وَمَا كَانَ عَوْلُهُمْ اللهِ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ اللهِ اللهِ وَمَا كَانَ عَوْلُهُمْ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا كَانَ عَوْلُهُمْ اللهِ وَمَا كَانَ عَوْلُهُمْ اللهِ اللهِ مَا اللهُ ا حُسْنَ ثُوَابِ اللَّخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

> ''اور بہت سے پنیمبرا ہے گذرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدامیں جومصیبت ان کو پہنچی اس ہے کمز وراورضعیف اور ماندہ نہیں ہوئے اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔اور جہاد کے وقت وہ یہی دعا کرتے تھے کہاہے ہمارے بروردگار ہارے گنا ہوں کو بخش اور جو ہم ہے ہمارے کا م میں زیاد تیاں ہوگئی ہیں ان سے در گذرفر مااور ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اور کفاروں پر ہماری مدوفر ما۔ پس خدانے ان کو دنیا میں بھی بدلہ ویا اورآ خرت میں بھی اچھا بدلہ دیا۔اور خداا حیان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِيْنَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾

''اے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتمہارامولا ہے اوروہ بہتر مددگار ہے اس کی طرف اطاعت کرؤ'۔ · ﴿ سَنُلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾

''لعنی عنقریب میں کفاروں کے دلوں میں رعب تمہارا ڈال دوں گا''۔

کیونکہ وہ مشرک ہیں ۔ پس تم سیمجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگانہیں بلکہ انجام تمہارے ہی واسطے ہوگا اورتم ان پر غالب ہو گے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور پیر جوثم کومصیبت کپنجی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پہنجی ہے کہتم نے میرے نبی منگاٹی کے خلاف کیا تھا۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْكُمْرِ وَ عَصَيتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا ارَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَّكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ''اور بے شک خدانے جوتم سے وعدہ کیا تھا اس کوسچا کردیا۔جبکہتم کفاروں کواس کے حکم سے آل كرر ہے تھے۔ يہاں تك كہ جبتم مال غنيمت كود مكھ كرلڑائى سے بزول ہو گئے۔اور كام ميں جھگڑا ڈال دیا۔اورایئے سردارعبداللہ بن جبیر کی تم نے مویچ پر جھےرہنے میں نافر مانی کی بعد

سرت ابن ہشام ہوم ہوم ہوں ہے۔ سے بعض تم میں ہے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بینی کی اس کے کہ دکھایا خدانے تم کووہ جوتم چا ہے تھے بعض تم میں ہے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بینی خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تم کوآ زمادے اور بینیک خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تم کوآ زمادے اور بینیک خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تم کوآ زمادے اور بینیک خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تم کوآ زمادے اور بینیک خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تم کوآ زمادے اور بینیک خدانے تم میں کے کہ دکھایا کہ تھا کہ ہے معاف کردیا اور خدا مومنوں پر بڑے فضل والا ہے''۔

> ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُووُنَ عَلَى آحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ الِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

> '' جبتم بھا گے چلے جارے تھے اور پیچھے مڑکر کسی کود یکھتے نتھے اور رسول تمہارے پیچھے ہے تم کو پکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعدرنج پہنچا۔ تا کہتم عملین نہ ہو۔اس چیز پر جوتم ہے فوت ہو جائے اور نہاس مصیبت پر جوتم کو پہنچے اور الله خبر دار ہے ان کا موں سے جوتم کرتے ہو''۔ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمَّ آمَنَةً تُعَاسًا يَّغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآنِفَةٌ قَدُ اَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهلِيَّةِ يَقُوْلُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْكَمْر مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهَمْ مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْتُمْ هَاهُنَا قُلُ لَّوْكُنْتُمْ فِي بَيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ فِي مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُور كُمْ وَ لِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا فِي الصُّدُور ﴾ '' پھرخدانے تم پرایک اظمینان کی حالت طاری کی (اورمسلمان حضور کوزندہ اورسلامت ویکھے کر خوثی کے مارے سارارنج وغم بھول گئے ) اوراونگ نے ایک گروہ کوتم میں ہے ڈ ھک لیا۔اور ا یک گروہ کو جومنافق تھے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی ۔اللّٰہ تعالیٰ کی جناب میں ناحق جاہیت کی برگمانیاں کرتے تھے کہتے تھے۔ ہمارے اختیار کی کیا بات ہے۔ کہہ دوسب کام خدا ہی کے اختیار میں ہیں بیمنافق دلوں میں وہ باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جواےرسول تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کو بچھا ختیار ہوتا تو ہم یہاں کیوں قتل ہوتے۔ کہہ دو کہ اگرتم ا ہے گھروں میں ہوتے ۔ تب بھی جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا۔ وہ اپنی قتل گاہ میں ضرور آتے اور تا کہ خداتمہارے سینوں کی باتوں کوآ ز مالے۔اور تمہارے دلوں کو یاک کر دے اور خداسینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے'۔

> ﴿ يَا ٱ يُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوْ لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُو عِنْدَ نَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُونِهِ ۚ وَاللَّهُ يُحْمِي وَ يُمِيْتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

ان کے ایسے خیالات اس واسطے کئے ہیں تا کہ ان کے دلوں میں یہی حسرت رہے۔اور خداہی زندہ کرتااور مارتا ہےاورخداتمہارےسب کاموں کودیکھر ہاہے'۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾

''اوراگرتم مرجاؤیا آل ہو جاؤ تو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤ تو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیا قتل ہو جاؤ تو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے حاؤ گے''۔

﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

'' پس رحمت الہی ہےتم ان کونرم دل ملے ہو۔اورا گرتم سخت گوغصہ والے ہوتے تو ضرور بیلوگ احد کی جنگ میں تمہارے اردگر دے منتشر ہو جاتے۔ پس تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرو۔اورامر جنگ میں ان ہے مشورہ لواور جب یورا قصد کروپس خدا ہی یر بھروسہ کرو۔ بیشک خدا بھروسہ کرنے والوں کودوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِم وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُوْمِنُونَ ﴾

"اگرخداتمهاری مدد کرے ۔ پس کوئی تم پرغالب ہونے والانہیں اور اگر خداتمہاری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمہاری مد د کرے ۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانہیں اور اگر خداتمہاری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعدتمہاری مدوکر سکے۔اور لازم ہے کہ خداہی برمومن بھروسہ کریں''۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

'' نبی کو بیلائق نہیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گااینے مال خیانت کو لے کر قیامت

كروز حاضر موگا - پھر مرنفس كوجو كھاس نے كمايا ہے اس كابدلد ديا جائے گا'۔ ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ وَرَجَاتٌ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

''آیا جس نے خدا کی رضا مند کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہے جو خدا کے غصہ میں آگیا۔ اوراس کا ٹھکا نا جہنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کود کھتا ہے''۔

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٌ ﴾ " " مومنول پرخدان برائ فضل كيا - كه ان بي ان بي بيل سے ايك رسول بهيجا جو ان كوخدا كى آيتيں پڑھ كرسنا تا ہے اور كتاب اور حمت ان كوتعليم كرتا ہے - تا كه وہ نيك با تول پرعمل كريں - آيتيں پڑھ كرسنا تا ہے اور كتاب اور حمت ان كوتعليم كرتا ہے - تا كه وہ نيك با تول پرعمل كريں - اور برائيول سے محفوظ رہيں درنہ پنجمبر كے آئے ہے پہلے تو يوگ كھلى ہوئى گرائى ميں تھے ' ۔ ﴿ اَوَلَهُا اَصَابَتُكُمْ اَنَّهُ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

"کیا جبتم پراحد کی جنگ میں شکست کی مصیبت پنجی ۔ حالانکہ تم بدر کی جنگ میں اس سے دگئی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی کہہ دو۔ یہ تمہارے ہی پاس سے ہے۔ جیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے"۔

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا مِنْكُمْ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أو ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمُ لِلْكُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بَمَا يَكُتُمُونَ ﴾ لِلْكُفْرِ يَوْمَنِذِ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ وَاللهُ أَعْلَمُ بَمَا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جومسیبت تم کواحد کی جنگ میں دونوں لشکروں کے لانے کے وقت پہنچی ۔ پس خدا کے حکم سے بھی ۔ تا کہ خدا تم میں سے مومنوں اور منافقوں کو جان لے جن سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرویا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانے تو ضرور تمہار ہے ساتھ ہو لیتے یہ لوگ اس روز کفر سے بہ نسبت ایمان کے زیادہ قریب تھے اور ان کی پوشیدہ با توں کو خوب جانتا ہے'۔ ﴿ اَلَّذِیْنَ قَالُوا لِلِنْحُوانِهِمُ لُوْ اَطَاعُونَا مَا قَتِلُوا قُلُ فَادْدَءُ وَا عَنْ أَنْهُ سِکُمُ الْمَوْتَ إِنْ کُنتُمْ صَادِقَیْنَ ﴾

COUL

سرت ابن بشام ہے صدیوم کی کھی کھی کھی ہے۔ ان بشام ہے صدیوم کی کھی کھی کھی کھی کہ ان بشام ہے صدیوم کی ان بھا کہ ا ''جن لوگوں نے اپنے بھا ئیوں سے کہا کہ اگر بیرسارا کہا مانے توقتل نہ کئے جاتے اے رسول کھی کا کہ ''۔ '' ماگر تھ سے ہوتوا نے نفول سے موت کو دفع کرو''۔

پراللہ تعالیٰ اینے نبی ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے واسطے فر ماتا ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ آخْيَاءٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرحِينَ بِمَا اتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

''جولوگ راہ خدا میں قتل ہوئے ان کوتم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پیتے خوش ہیں اس نعمت کے ساتھ جو خدانے ان کوایئے فضل سے دی ہے اوران لوگوں کی خوش خبری یا تے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں یہ کہ نہ ان پرخوف ہے اور نہ وہمکین

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور مَنْ اللّٰیَا مُلِم نے فر مایا تمہارے جس قدر بھائی احد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کی روحیں خداوند تعالیٰ نے سبز پرندوں کی صورت میں کر دی ہیں اور وہ جنت کی نہروں میں سے یانی پیتے اور جنت کے بھلوں کو کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں سونے کی لٹک رہی ہیں ان میں آ رام کرتے ہیں۔اور پھر جب انبی خوش عیشی اور کھانے پینے کود کھتے ہیں۔تو کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی مسلمان ہمارے اس عیش سے واقف ہوتے تو جہا دمیں رغبت کرتے۔ خدا تعالیٰ نے ان سے فر مایا۔ کہ میں تمہارے حال ہے ان کومطلع کرتا ہوں۔اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیآیت اپنے رسول پر نازل فر مائی'' وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الخ''۔

ابن عباس ہی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے درواز ہ پرایک نہر کے پاس سبر گنبد میں رہتے ہیں۔اورروزانہ صبح وشام جنت سے ان کورز ق ملتا ہے۔

ابن مسعود ہے کی نے ان آیات کی نبیت سوال کیا'' ولا تحسبن الدین قتلوا فی سبیل الله اللخ ''ابن مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نسبت حضور ہے دریا فت کیا تھا۔ فرمایا تمہارے بھائی جواحد میں شہید ہوئے۔ان کواللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔اور نہروں کا یانی پیتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا۔ کہا ہے میرے بندو! اور کسی چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔اے پر ور د گاراور کس چیز کی ہم کوضرورت ہو گی۔اوراس سے بڑھ کراور کیا نعمت ہو عمتی ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔پھل

اورمیوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔اورانہوں نے کی پھراپ دیا۔ پھرتیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔اورانہوں نے یہی جواب دیا۔اورعرض کیا کہ خداوند۔ہم بیہ چالا پھر ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔اورہم دنیا میں جاکر تیری راہ میں جہا دکریں اور پھرشہید ہوں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے حضور مُلَّا اَیْکُم نے فر مایا۔ کہ اے جابر میں جھے کو ایک خوش خبری سناؤں میں نے عرض کیا ہاں یا نبی اللہ سنا ہے۔ فر مایا تیرا باپ جو آُحد میں شہید ہوا ہے خدا نے اس کو زندگانی مرحمت فر مائی ہے اور فر مایا اے عبداللہ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کروں عرض کیا اے پرور دگار میں یہ جا ہتا ہوں کہ تو مجھے کو پھر زندہ کرے اور میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مومن دنیا سے جدا ہوتا ہے پھروہ دنیا میں واپس آنانہیں چاہتا اگر چہتمام دنیا کی نعمتیں اس کوملیں مگرشہیدیہ چاہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ آکر جہا دکرے۔

#### پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ آخَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا آجُرٌ عَظِيْمٌ ٱلَّذِينَ الْحَسَنُوا هِمْ فَزَادَهُمْ وَاتَّقَوْا آجُرٌ عَظِيْمٌ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوا هُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

''جن لوگوں نے خداورسول کا حکم مانا بعداس کے کہ پہنچاان کوزخم جہاد میں نیک لوگوں اور تفوی کی کرنے والوں کے واسطے ان میں سے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ سے آ کر چندلوگوں نے کہا کہ تمہارے واسطے بہت لوگ اکڑھے ہوئے ہیں۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوئ کرایمان زیادہ ہوا۔ اورانہوں نے کہا کافی ہے ہم کواللہ اوراجھا کارساز ہے'۔ ﴿ فَانْقَلَهُو اُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَلَدٌ یَمْسَدُهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضُلِ عَظِیْمٍ ﴾ ﴿ فَانْقَلَهُو اَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَلَدٌ یَمْسَدُهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضُلٍ عَظِیْمٍ ﴾ ''پس واپس ہوئے مسلمان خداکی نعمت کے ساتھ اور کوئی برائی ان کونہ پنجی اور خداکی رضا مندی کی انہوں نے بیروی کی۔ اور اللّٰہ بڑے فضل والا ہے''۔

﴿ إِمَّا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ لَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ وَلَا يَخُونُكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سیرت ابن ہشام ہے صبوم کے مستوں کووہ ڈرا تا ہے لیس تم ان سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈروا گرتم کی کالی کالی کی کالی کی ک '' بیشک پی خبر شیطانی تھی اپنے دوستوں کووہ ڈرا تا ہے لیس تم ان سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈروا گرتم کی کی کالی کی کال کچھنقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔خدا جا ہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ رکھے اور ان کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے''۔

> ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا لَكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ '' بیٹک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کوخریدا وہ خدا کو پچھنقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے'۔

﴿ اثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾

''اورتم بینه خیال کرو ۔ که کفاروں کو جوہم ڈھیل دیتے ہیں بیان کے فل کے واسطے بہتر ہے۔ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیزیا دہ گناہ کریں۔اوران کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّب وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

'' خدا مومنوں کواس حالت پر چھوڑنے والانہیں ہے جس پراے منافقو!تم ہویہاں تک کہوہ نا یاک کو یاک ہے متمیز کر دے گا اور خداتم کوغیب برمطلع کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے رسولوں میں ہے جس کو جا ہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ پس تم خدا ورسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔اور اگرتم ایمان لا وُ گے اور تقویٰ کرو گے ۔ پس تمہارے واسطے اجرعظیم ہے''۔

### ان مہاجرین کے نام جواُ حد کی جنگ میں شہید ہوئے

قبیلہ وریش کی شاخ بی ہاشم میں سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحشی جبیر بن مطعم کےغلام نے آپ کوٹل کیا تھا۔

اور بی امیہ بن عبد تشمس سے عبداللہ بن جحش ان کے حلیف جو بی اسد بن خزیمہ سے تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصلی ہے مصعب بن عمیرشہید ہوئے ان کوابن قمئے کبشی نے تل کیا تھا۔ اور بنی مخزوم بن یقظه میں سے شاس بن عثان شہید ہوئے بیسب حیار شخص مہاجرین میں سے تھے۔

Walter Color

# اورانصار میں سے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشہل میں سے عمرو بن معاذ بن نعمان۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمارہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دقش اور عمرو بن ثابت بن دقش ۔ ابن اسحق کہتے ہیں۔ مجھ سے عاصم بن عمرو بن قادہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمرو کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔

اوررفاعہ بن وش اور حسیل بن جابر ابوحذیفہ بن یمان کے باپ ان کوایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھو کہ سے شہید کردیا تھا۔ اور ابوحذیفہ نے ان کاخون بہا سلمانوں کو معاف کردیا تھا۔
اور سفی بن قیطی اور حباب بن قیطی اور عباد بن سہل اور حرث بن اوس بن معاذیہ سب بار ہ خص تھے۔
اور اہل رائج میں سے بیلوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن عتیک بن عمر و بن عبد الاعلم بن زعورا بن جشم بن عبد الاشہل ۔ اور عبید بن تیہان اور حبیب بن بزید بن تیم می تین شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بنی ضبیعه بن زید سے ابوسفیان بن حرث بن قیس بن زیداور حظله بن ابی عامر بن صفی بن نعمان بن مالک بن امة ان کوشدا دبن اسود بن شعوب لیثی نے شہید کیا تھا۔ اور یہی غسیل ملائکہ ہیں۔ بیدد وشخص تھے۔

اور بنی عبید بن زید میں ہے انیس بن قبادہ ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی تقلبہ بن عمر و بن عوف میں سے ابوحتیہ جو سعد بن ختیمہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوحتیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اورعبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیرا ندازوں کے سر دار تھے یہ دو شخص شہید ہوئے۔ شہید ہوئے اور بنی سلم بن امری القیس بن ما لک بن اوس میں سے ختیمہ بن ختیمہ ابوسعدا یک شخص شہید ہوئے۔ اور ان کے حلفاء میں سے جو بن مجلان سے تھے عبداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بنی نجار کی شاخ بنی سواد بن مالک بن غنم سے عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے قیس بن عمر و بن ویر مرد و بن اور ثابت بن عمر و بن زید اور عامر بن مخلد ۔ چارشخص اور بنی مبذ ول میں سے ابو ہریرہ بن حرث بن علقہ بن عمر و بن ثلاث بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن مطرف بن عمر و بید دوشخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس سے اوس بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس حسان بن ثابت اور بنی عمر و بن مالک میں سے اوس بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اوس حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار میں ہے انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن الانسان اللہ اللہ اللہ ع عدی بن نجارا یک شخص شہید ہوئے۔ بیانس انس بن مالک حضور کے خادم کے چچاہتھے۔ سیری بن نجارا یک شخص شہید ہوئے۔ بیانس انس بن مالک حضور کے خادم کے چچاہتھے۔

اور بنی مازن بن نجار میں سے قیس بن مخلداور کیسان ان کا غلام بیددو شخص ۔ اور بنی دینار بن نجار میں سے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر وییددوشخص ۔

اور بنی حرث بن خزرج میں سے خارجہ بن زید بن البی زبیراورسعد بن ربیج بن عمرو بن البی زہیریہ دونوں ایک قبر میں دنن ہوئے ۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن نثلبہ بن کعب کے تین شخص شہید ہوئے ۔

بی ابجر میں ہے جن کو بی خدرہ کہتے ہیں۔ مالک بن سنان بن عبید بن تعلبہ بن عبد بن الا بجریہ ابوسعید خدری کے والد تھے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن عامر بن عباد بن البحر اور عتبہ بن رہیج بن معاویہ بن عبید بن تعلیہ بن عبد بن ابجر۔ یہ تین فخص شہید ہوئے۔

اورا بی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے ثغلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن ثغلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فردہ بن بدی بید و شخص شہید ہوئے۔

اور بی طریف میں سے عبداللہ بن عمر و بن وہب بن ثعلبہ بن دقش بن ثعلبہ بن طریف اورضمر ہان کے حلیف بنی جہینہ میں سے بیددوشخص شہید ہوئے۔

اور عوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں سے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلان بن زید بن غنم بن سالم میں سے نوفل بن عبداللہ ۔ اور عباس بن عبادہ بن نصلہ بن مالک اور نعمان بن مالک بن تعلیہ بن فہر بن غنم بن سالم میں سے نوفل بن عبداللہ ۔ اور عبادہ بن نصاب سے بانچ محتص شہید ہوئے اور نعمان بن سالم ۔ اور مجذر بن زیادان کے حلیف قبیلہ بلی سے ۔ اور عبادہ بن صحاس بیہ پانچ محتص شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور مجذر اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلیٰ میں سے رفاعہ بن عمر وا یک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بنی حرام سے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن نتیلبہ بن حرام ۔اور عمر و بن جموح بن زید بن حرام بید دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا یمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام چارشخص شہید ہوئے۔

ادر بنی سواد بن غنم سے سلیم بن عمر و بن جدیدہ اور ان کے آزاد غلام عنتر ہ۔اور اہل بن قیس بن ابی بن کعب بن قیس یہ تین شخص شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبدقیس۔اورعبید بن معلی بن لوذان بیددو کھی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلی بنی حبیب میں ہے تھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ پس کل مہاجرین اورانصار میں سے جولوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پنیسٹھ فخص تھے۔ کھی ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں سے جولوگ ابن ایخق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ اوس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک سے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بی نظمہ میں سے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسمہ کا نام عبداللہ بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بی خزرج کی شاخ بنی سواد بن ما لک سے ما لک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نجار سے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی سالم بن عوف سے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

## ان مشرکین کے نام جو جنگ اُحد میں قبل ہوئے

ابن ایخی کہتے ہیں۔ اُحد کی جنگ میں قریش کی شاخ بن عبدالدار سے جوعلم بردارمشرکین کے تھے یہ لوگ قتل ہوئے۔ طلحہ بن ابی طلحہ اور ابی طلحہ کو ان م عبدالعزیٰ بن عثان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عضرت میز ہونے قتل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عاصم بن ثابت بن ابی افلح نے قتل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو ہی ظفر کے حلیف قز مان نے قتل کیا۔ اور بعض کتبے ہیں ان کو عبدالرحمٰن بن عوف نے قتل کیا ہے۔ اور ارطاق عبد شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کو حضرت من من عبد مناف بن عبد الدار کو اور صواب اس کے ایک حبثی حضرت من ہو قتل کیا۔ اور ابعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابی کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کیا۔ یہ سب غلام کو قبل کیا ہے۔ اور قاسط بن شرح بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو قز مان نے قتل کیا۔ یہ سب گیارہ آد دمی کی شاخ میں سے تھے۔

اور بنی اسد بن عبد سعری بن قصلی میں سے عبد اللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے قل کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اخنس بن شریق بن عمر و بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے قبل کیا۔ اور سباع بن عبد العزیٰ ۔ عبد العزیٰ کا نام عمر و بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمز ہ نے قبل کیا۔ اس قبیلہ کے بیددو محف قبل ہوئے۔

اور بنی مخزوم بن لقیظہ میں سے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اور ولید بن عاص بن ہشام

حریرہ سے معیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اورابوا میہ بن ابی جذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے قبل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے حلیف کوقز مان نے قبل کیا یہ چارشخص ان قبیلہ کے تل ہوئے۔

اور بنی بھے بن عمر و میں سے عمر و بن عبداللہ بن عمیر بن وہب بن حذافہ بن جھے جس کوا بوعز ہ کہتے تھے اس کوحضور نے بحالت گرفتاری قتل فر مایا۔اورا بی بن خلف بن وہب بن حذا فیہ بن جمح جس کو خاص حضور نے اپنے ہاتھ سے قبل فر مایا۔اس قبیلہ کے بیدد و خص قبل ہوئے۔

اور بنی عامر بن لوسی میں سے عبیدہ بن جابرا ورشیبہ بن ما لک بن مصرب ان دونوں کوقز مان نے قتل کیا۔ اوربعض کہتے ہیں عبیدہ بن جابر کوعبداللہ بن مسعود نے قبل کیا۔ بیسب مشرکین میں سے باکیس آ دمی قبل ہوئے۔ جنگ اُ حدے متعلق جواشعارا ورقصا کدشعراً عرب نے کہے ہیں۔ان میں سے چنداشعارہم ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیا شعار کے

سُقْتُمْ كَنَانَةَ جَهُلًا مِنْ سَفَاهَتِكُمُ إِلَى الرَّسُولِ فَجُنْدُ اللَّهِ مُخْزِيْهَا (ترجمه) اے قریش بنی کنانہ کوتم اپنی جہالت اور بیوقو فی ہے رسول خدا کے مقابلہ پر لائے پس خدا کالشکران کوذلیل کرنے والا ہے۔

فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا أَوْرَدُ تُنَّمُوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً ( ترجمہ ) موت کے کھلے ہوئے اور ظاہر مقاموں پرتم نے ان کولا کر کھڑ اگر دیا پس آ گ وعدہ گاہ ان کی ہےاور قتل ان سے ملنے والا ہے۔

آئِمَّةَ الْكُفُرِ عَزَّتْكُمْ طَوَاغِيْهَا جَمَعْتُمُوْا هُمْ أَحَابِيْشَ بِلاَحَسَبِ (ترجمہ) کیاتم نے ان کومختلف قبائل غیرحسب والوں ہے اے پیشواؤ کفر کے تم کوان کے سرکشوں نے فریب اور دھو کا دیا ہے۔

آهُلَ الْقَلِيْبِ وَمَنُ اَلْقَيْتَهُ فِيْهَا آلَا اعْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللَّهِ إِذْ قَتَلَتُ (ترجمه) کیاتم نے خدا کے لشکر سے عبرت حاصل نہیں کی جبکہ اس لشکرنے اہل قلیب کوتل کیا اور جس کواس کے اندرڈ الا۔

وَجَزٌّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا كُمْ مِنْ آسِيْرٍ فَغَلَّمْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ (ترجمہ) بہت سے قیدی تمہارے ہم نے بغیر فدیہ لئے اؤر پیشانی کے بال کتر ہے چھوڑ دیئے۔ جن کے ہم آ قااوروہ ہمارے غلام تھے۔

### کعب بن ما لک شی الله غند نے بیرا شعار کے

أَبْلِغُ قُرَيْشًا عَلَے نَائِهَا اَتَفْخِرُ مِنَّا بِسَالَمُ تَلَى فَرَيْشًا عَلَے فَكُرْتُمْ بِقَتْلَى اَصَابَتْهُمْ فَكُرْتُمْ بِقَتْلَى اَصَابَتْهُمْ

(ترجمہ) قریش کوان کی دوری پریہ بات پہنچا دو کہ کیاتم ہم سےاس بات میں فخر کرتے ہوجوتم کومیسرنہیں ہوئی ہتم ان مقتولوں کے لل کرنے پرفخر کرتے ہوجن کو۔

فَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُّوا جِنَاتًا وَ اَبْقُوالَكُمْ أَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفُولِكُمْ أَلُولُكُمْ الْأَمْثَلِ الْمُثَلِ الْمُثَلِ

بڑی بڑی نعمتیں فضل پروردگار ہے پہنچیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے۔اورتمہاری سر کو بی کے واسطے بڑے بڑے بہا در چھوڑ گئے ہیں۔

تُقَاتِلُ عَنُ دِینِهَا وَسُطَهَا نَبِی عَنِ الْحَقِّ لَمُ بَنْگُلُ جَواتِ وَسُطَهَا نَبِی عَنِ الْحَقِّ لَمُ بَنْگُلُ جواتِ وی کی اوران کے درمیان میں نبی ہیں جوت سے پیچے نبیں رہتے نہاس کے اعلان کرنے میں کسی کا خوف کرتے ہیں۔

## يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيشه ججرى ميس موا

ابن اسخق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد بن عضل اور بنی قارہ کا ایک گروہ حضور مَکَاتَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابن ہشام کہتے ہیں بید ونوں قبیلے ھون بن خزیمہ بن مکد کہ کی شاخ ہیں۔

اورزید بن وشنہ اور خبیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق بیتینوں نرم ہو گئے اور زندگانی کوعزیز بجھ کر انہوں نے اپنے تئیں بنی ہذیل کے حوالہ کر دیا۔ بنی ہذیل ان کوگر فتار کر کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مرظہران میں پنچ تو عبداللہ بن طارق نے اپناہاتھ بند سے نکال کرتلوار پر قبضہ کیا۔ بنی ہذیل نے ان کے ارادہ سے آگاہ ہوکران کواس قدر پھر مارے کہ بیشہید ہو گئے اور و ہیں ان کو فرن کر دیا۔ اور خبیب بن عدی اور زید بن دھنہ کو مکہ میں لاکر بنی ہذیل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی تھے فروخت کر دیا خبیب کو تو بحیر بن ابی اہاب یمی بنی نوفل کے حلیف نے خریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کیونکہ ابواہاب حرث بن عامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کوخبیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کوخوش میں قبل کرنے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنی امیہ کے عوض میں قبل کر نے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ بامیہ کے عوض میں قبل کر دے کے واسطے خریدا اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ بامیہ کے عوض میں قبل کر دے کے واسطے خریدا اور زید بن وہنہ جمع ہوئے اور حرم سے ان کو با ہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اے اس وقت تمام قریش ان کے آگا کا تماشاد کی میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کا لیکھیا کی اس جگہ تبہارے ہم محمد کا ایس جگہ تو یہ بات پند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کا گھر تھی کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کا گھر تا کو با ہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اے زید تم یہ بات پند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کا گھر تا کہ مقام تعربی کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کھر کی کو ساتھ بیٹھ ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کی اس جو کہ تم اس کو با ہر کے تھر بات پند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے ہم محمد کو اسطے کو ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ ہوا ور بیا کے تمہار کے تابہ سے کو ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے کو ساتھ بیٹھ کی کو ساتھ بیٹھ کے کہ کو ساتھ بیٹھ کے کر ساتھ بیٹھ کے کو ساتھ کے کو ساتھ کے کو ساتھ کو کر ساتھ بیٹ

گردن ماریں زیدنے کہامیں ہی بھی نہیں چاہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں۔اور حفر بھی کھوا یک کانٹا بھی لگے ابوسفیان نے اس جواب کوس کر کہا کہ جسیا میں نے محرمتاً اللیکنی کے اصحاب کومحر کا دوست دیکھا کہا ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زید بن دشنہ کوشہید کیا۔

معادیہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب نے قریش کویہ بددعا دی ہے اور میں اس کو سنتے ہی زمین پرلیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ کہا گر کوئی کسی پر بدد عا کرے اور وہ لیٹ جائے تو اس بدد عا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے خبیب کوتل نہیں کیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا مگر ابومیسرہ نے جو بنی عبد الدار میں سے ایک شخص تھا۔اس نے میرے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیرے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کوتل کیا۔

ابن الحق كہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ايک شخص سعيد بن عامر بن خديم جمجی كوشام كے كسی شهر كا حاكم بنایا تھا اور اس شخص كو يكا يك بيٹھے بيٹھے غشی ہو جایا كرتی تھی ۔ اس بات كا حضرت عمر ہے ذكر كيا گيا۔ حضرت عمر نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ تجھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو کچھ بیاری نہیں ہے۔ میں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب کونل کیا گیا ہے۔اوران کی بدد عامیں نے سی تھی ۔ پس قتم ہے خدا کی سلامیس جس وقت وہ واقعہ مجھ کویا د آتا ہے مجھ برغثی ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ قریش نے حرام مہینہ میں ضبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسحٰق کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منافقوں
نے کہا کہ بیلوگ نہایت نالائق تھے۔ جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ توا پے گھر میں بیٹھے رہا ورنہ وہاں جا
کرا پنے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خدا وند تعالی نے ان منافقوں کے کلام کی تر دیدا وران لوگوں کی تعریف میں بیآیات نازل فرمائیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ النَّانِيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعٰى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعٰى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ فَبِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْمَدُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ رَضُوانِ اللهِ وَاللهُ رَءُ وَفَ بِالْعِبَادِ ﴾ يَشْرَى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ رَضُوانِ اللهِ وَاللهُ رَءُ وَفَ بِالْعِبَادِ ﴾

''اورایک وہ خض ہے اے رسول جس کا قول تم کو زندگانی دنیا میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالا نکہ وہ سخت جھڑ الو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین میں فساد کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی ہے جتنے گناہ زیادہ بازر ہنے کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ پس کا فی ہے اس کو جہنم اور براٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی رضا مندی میں فروخت کرتے ہیں۔ اور خدا بندوں کے ساتھ مہر بان ہے'۔

ابن آنحق کہتے ہیں۔ خبیب نے اپنی شہادت کے بیا شعار پڑھے۔ اشعار اِلَی اللّٰهِ اَشْکُو ْ غُرْبَتِیْ کُرْبَتِیْ وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِیْ عِنْدَ مَصْرَعِیْ (ترجمہ) میں خداکی حضور میں اپنی غربت اور کربت کی شکایت کرتا ہوں۔ اور اس بندو بست کی جولشکروں نے میرے قبل کے واسطے کیا۔

فَذَالْعَرْسِ صَبَّرَنِیْ عَلٰی مَا یُرَادُبِیْ فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِیْ وَقَدْ یَاسَ مَطْمَعِیْ (رَجمہ) پس عرش والے ہی نے مجھ کواس مصیبت پرصابر بنا دیا ہے۔ جس کا میرے ساتھ ارادہ

يرت ابن برام ٥٠ حدوم

کیا جاتا ہے۔ پس بیتک میرے گوشت کے انہوں نے مکڑے کر دئے ہیں اور مجھ کو ناامید تی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰذِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُوٍ مُّمَزَّع (ترجمہ) اور بیل مجھ کو خاص خدا کے مطاملہ میں نصیب ہوا ہے۔ اور اگر وہ جا ہے توجہم کے پریشان جھے کے جوڑوں پر برکت عنایت کرے۔

وَقَدُ خَيَّرُونِي الْكُفُرَ وَالْمَوْتَ دُونَةً وَقَدُ هَمَلْتَ عَيْنَالِي مِنْ غَيْرِ مَجْزَع (ترجمه) کفاروں نے مجھ کو کفریا موت کے قبول کرنے میں اختیار دیا۔اورمیری آنکھیں بغیر بے مبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيَّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي حُجْمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) مجھ کومرنے کا کچھ ڈرنہیں ہے بیشک میں مرنے والا ہوں لیکن مجھ کوجہنم کی آتش شعله زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ اَبُالِي حِيْنَ الْقَتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي . (ترجمه) پس جبکه میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاتا ہوں تو مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کسی پہلو پر راه خدامیں میرا گرنا ہو۔

ابن آبخق کہتے ہیں۔قریش میں سے جن لوگوں نے ضبیب بن عدی کے قبل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکر مہ بن ا بي جهل اورسعيد بن عبد الله بن ابي قيس بن عبد و داوراخنس بن شريق ثقفي بني زهره كا حليف اورعبيده بن عكيم بن امیہ بن حارثہ بن الاوتس کمی بنی امیہ بن عبر شمس کا حلیف اور امیہ بن الی عتبہ اور خصری کے بیٹے ۔ ابن استحق کہتے ہیں حسان بن ثابت ٹئ مندئونے ان صحابہ کا مرثیہ کہا ہے جواس واقعہ میں شہید ہوئے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَاكْرُمُوا وَٱثِيْبُوا رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَدٌ وَامِيْرُهُمْ

(ترجمہ) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو یوم الرجیع کی جنگ میں کیے بعد دیگرے شہید ہوکر بزرگی اور ثواب کو پہنچے۔مر ثد جولشکر کے سر داراورا میر تھے۔

وَابْنُ الْبُكْيُرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ وَابْنُ نِطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

وَ آفَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

(ترجمه) اورابن بکیر جولشکر کے امام تھے اور خبیب ۔اور شارق کے فرزنداورابن دمینہ بھی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پینجی جوان کے واسطے کھی ہو کی تھی۔ كَسَبَ الْمَعَالِيُ إِنَّهُ لَكُسُوْب وَالْعَاصِمُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ رَجِيْعِهِمُ

مَنَعَ الْمَقَادَةَ أَنْ يَنَالُوا ظَهْرَهُ

اور عاصم جورجیع کے پاس شہید ہوئے۔ بلند مرتبوں کو انہوں نے حاصل کیا اور پیہ بڑے حاصل کرنے والے تھے۔لوگوں کوانہوں نے اپنی پشت کے قریب نہ آنے دیا۔

حَتَّى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِنَجِيْبُ

یہاں تک کہ خودانہوں نے تلوار سے جنگ کی بیٹک پیبڑے جواں مرد تھے۔

ا بن آبخق کہتے ہیں حضورمَا کا ٹینے مشوال کے باقی مہینہ اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ اورمحرم مدینہ میں رہے۔ اورمشرکوں ہی نے اس حج کی کا بردازی کی پھرحضور نے جنگ احد کے پورے چارمہینہ کے بعدا ہے اصحاب کا لشكرمقام بيرمعونه كي طرف روانه فرمايا \_

### بيرمغونه كأواقعه

ابن آتحق کہتے ہیں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور بیعرض کیا کہ حضور اپنے اصحاب میں سے چند لوگوں کونجد کی طرف روانہ فر مائیں ۔ تو مجھ کوامید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی ۔حضور نے فر مایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں کےلوگ غدر نہ کریں ابو براء نے کہا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں ۔حضور نے اس کے کہنے سے حالیس صحابہ کونجد کی طرف روانہ کر دیا۔ جن میں بیلوگ بھی تھے منذر بن عمر واور حرث بن صمہ اور حرام بن ملحان بی نجار میں سے اور عروہ بن اساء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی اور عامر بن فہیر ہ حضرت ابوبکر کا غلام اوران کے علاوہ سب حیالیں شخص تھے۔ مدینہ سے روانہ ہو کر جب بیلوگ مقام ہیرمعونہ پر پہنچے بیہ مقام بنی عامر اور بنی شلیم کے شہروں کے درمیان میں تھا۔ بلکہ بنی سلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ جب صحابہ یہاں آ کڑھیرے۔حرام بن ملحان کوانہیں نے ایکچی بنا کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ جس وقت یہ عامر کے پاس پہنچے اس نے خط کو بھی نہ دیکھا۔فور اُاحرام بن ملحان کوشہید کر دیا۔اور پھر بنی عامر کو صحابہ کے قبل کرنے کا حکم دیا۔ بنی عامر نے اس کے حکم ہے انکار کیا اور کہنے لگے۔ہم ابو براء کے عہد کونہیں

توڑتے ہیں۔ وہ حضور مُنالِیُنَوُم سے ان کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر بن طفیل نے بی سلیم اور ہی رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اور صحابہ کی طرف روانہ ہو کے لاہور عاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ بھی تلواریں تھینچ کران پر جا پڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک سی کعب بن زید کے۔ کہ ان میں ایک رمق جان باتی تھی۔ مقتو لوں میں سے کھسک کھسک کریے نکل آئے اور پھر بالکل تندرست ہوگئے۔ اور خندق کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے پیچھے عمر و بن امیضمری اورانصار میں سے ایک شخص تھے۔ابن ہشام کہتے ہیں میخص منذ ربن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن حلاج تھے۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ ان دونوں شخصوں کو صحابہ کے اس واقعہ کی ایک پرندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ شکر کے سروں پر چکر کھار ہا ہے اس کود کھے کہ یہ دونوں کہنے گئے۔ کہ اس پرندہ کی ضرور کوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھر بید دونوں شکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈو بے ہوئے پڑے ہیں۔ اور گھوڑے ان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری شخص نے عمر و بن امیضمری میں ڈو بے ہوئے پڑے ہیں۔ اور گھوڑے ان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری شخص نے عمر و بن امیضمری سے کہا اب تہاری کیارائے ہے۔ عمر و نے کہا میں بید خیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے پاس چلیں۔ اور اس واقعہ کی خبر کریں انصاری نے کہا میری رائے بیہ ہے کہ میں اس جگہ سے واپس نہ جاؤں جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔ اور ہماری خبر اور لوگ حضور کے گوش گذار کردیں گے۔ پھر انصاری نے دشمنوں کو اس قد وقل کیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔ اور عمر و بن امیہ کو دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مضر سے ہیں۔ تب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمر و بن امیہ کی پیشانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر بیں۔ تب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمر و بن امیہ کی پیشانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر بوری کرنے کے خیال سے ان کو آز اد کر دیا۔ کیونکہ اس کی ماں کے ذمہ میں ایک غلام آز اد کرنا تھا۔ عمر و بن امیہ یہاں سے دوختص اور بھی آئر کو شہر ہے۔ وہاں بی عامر میں سے دوختص اور بھی آئر کو شہر ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بیخض بی کلاب میں سے تھا ورابو عمر و مدنی کہتے ہیں۔ کہ بید ونوں بی سلیم میں سے تھا ور بید ونوں شخص عمر و بن امیہ کے پاس ایک درخت کے سابیہ میں سور ہے۔ عمر و بن امیہ نے ان دونوں کو تل کر دیا۔ اور عمر وکو بید حال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان سے سلح ہوئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔ تو عمر و نے ان سے دریا فت کیا تھا کہتم کس قبیلہ سے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بی عامر سے ہیں۔ پھر جب وہ سوگے تو عمر و نے ان کو قبل کر دیا۔ پھر جب عمر و بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بیسارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فر مایا تم نے ایسے لوگوں کو تل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کو دینا پڑے گا۔ میں پہلے ہی ابو براء کے کہنے حضور نے فر مایا تم نے ایسے لوگوں کو تا ہو براء کو صحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر بینجی۔ ان کو سے اپنے سحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر بینجی۔ ان کو

بہت رنج ہوا۔اور بیرواقعہان پرنہایت شاق گذرا۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہو الکیجی تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے جن کی نبیت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کودیکھا گلاہ ہبت وہ قبل ہوا۔تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہوگیا۔ میں نے پوچھا بیکون شخص ہے۔لوگوں نے کہا میں عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن اتحق کہتے ہیں جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر جوعا مربن طفیل کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میر ہے اسلام لانے کی بیہ وجہ ہوئی۔ کہ میں نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے بچے میں نیزہ مارا۔ اور میرانیزہ اس کے سینہ سے پارہو گیا۔ اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ میں اپنے مطلب کو پہنچا۔ جبار کہتا ہے۔ میں اس کی اس بات کوئ کر جیران ہوا۔ کہ یہ کیا کہتا ہے کیا میں نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر میں نے لوگوں سے اس کے اس قول کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بتایا تھا جو اس کو نصیب ہوئی۔ پھر رہیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر جملہ کیا۔ اور ایک نیزہ اس کو مارا۔ وروہ اپنے گھوڑ سے برسے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ یہ ابو براء کی کاروائی ہے۔ مار میں مرکیا تو میرا خون میرے بچا کے واسطے ہے۔ اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو جیسی میری رائے ہوگی۔ اس کے موافق عمل کروں گا۔

## بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سے ہجری میں واقع ہوا

ابن ایخی کہتے ہیں کہ حضور مُنافِیْ انہیں دونوں مقولوں کے خون بہا کہ متعلق گفتگو کرنے کے واسطے بنی نضیر ہی تشریق تشریق تشریق اللہ عامر سے سے اور بنی عامر کے حلیف سے اس سبب سے حضور نے ان سے گفتگو کی حضور نے اطلاع دے دی تھی ۔ اور بنی نفیر بنی عامر کے حلیف سے ۔ اس سبب سے حضور نے ان سے گفتگو کی ۔ انہوں نے کہا اے محمد بہت بہتر ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں ۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔ پھر بنی نفیر کے لوگوں نے پوشیدہ یہ مشورہ کیا کہ ایبا موقعہ فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا ۔ محمد کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک شخص عمر و بن تجائل بن کعب کو انہوں نے اس کام پر آمادہ کیا ۔ کہ جس دیوار کے نیچ حضور تشریف رکھتے ہے ۔ وہ دوسری طرف بن کعب کو انہوں نے اس کام پر آمادہ کیا ۔ کہ جس دیوار کے نیچ حضور شہید ہوجا میں حضور کو جرائیل نے اس سے اس کے اوپر چڑھ کر ایک بہت بڑا پھر حضور کے اوپر گرادے تا کہ حضور شہید ہوجا میں حضور کی تلاش کر نے واقعہ کی خبر کی ۔ اور اس وقت حضور بغیر کس سے کہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ صحابہ حضور کی تلاش کر نے لیگے ۔ پھر ایک شخص کو انہوں نے مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ اور اس نے کہا کہ ہیں نے حضور کو مدینہ میں واضل ہوتے دیکھا ہوتے دو دو دو میکھا ہوتے دیکھا ہوتے دو دو دو میکھا ہوتے دیکھا ہوتے دو دو دو میکھا ہوتے دو دو دو دو دو دو دو دو دو د

فریب کا حال بیان کیا۔اور بی نضیر سے جنگ وحرب کی تیاری کا حکم دیا اور مدینہ میں ابن ام مکتو م فوجا کم مقرر کر کے حضور روانہ ہوئے۔اور رہنے الا ول کے مہینہ میں ان کا محاصرہ کیا۔اور اسی وقت شراب کی حرمت کا حکم ہولکی جب بیلوگ بی نفیر قلعہ بند ہوئے اور چھ شبا نہ روز حضور کو ان کے محاصرہ میں گذر گئے تب حضور نے حکم میں دیا۔ کہ ان کے باغات کا طب دئے جا ئیں۔اور کھیتوں میں آگ لگا دی جائے۔اس وقت بنی نفیر نے غل مجایا دیا۔ کہ اے محد مثل بی ایس منع کرتے ہو۔اور فسا دی کو برا کہتے ہو۔اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کو اتے ہو۔اور فسا دی کو برا کہتے ہو۔اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کو اور خلواتے ہو۔

بن عوف بن خزرج میں ہے بعض منافقین نے جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور دو بعہ بن ما لک بن ابی قو قل اور داعس اور سوید وغیرہ لوگ تھے۔ انہوں نے بن نفیر کوکہلا بھیجاتھا۔ کہ اگرتم مسلمانوں ہے جنگ کرو گئو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور اگرتم یہاں ہے اپنا گھر بارچھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گئو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ چنا نچہ ای مجروسہ پر بنی نفیر کئی دن قلعہ بند رہے۔ آخر جب ان منافقوں نے ان کی پچھ مدد نہ کی۔ اور وہ لا چار ہوئے۔ حضور سے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کہ اگر آپ ہماری جان منافقوں نے ان کی پچھ مدد نہ کی۔ اور وہ لا چار ہوئے۔ حضور سے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کہ اگر آپ ہماری جان بخشی کریں۔ اور بیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم لے جائیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے گئے۔ یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے کواڑ اور چوکھٹ بھی لے گئے۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر پھوڑ گئے۔ اور بھی لوگ تو ان میں سے ملک شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان پھوڑ گئے۔ اور بعض لوگ تو ان میں سے ملک شام میں جلے گئے اور بعض خیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان میں اشراف پیلوگ سے دور کی بن اخطب۔

ابن ایحق کہتے ہیں بی نضیرا ہے مال اور اولا داور عورتوں کو لے کرروانہ ہوئے اور ان کی عورتیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہوں نے بہایت صاحب جمال عورت تھی جوا پی نظیر زمانہ میں نہ رکھتی تھی۔ اور بن نظیر باتی کل مال اپنا حضور کے واسطے چھوڑ گئے۔ اور یہ مال عاص حضور کا تھا جہاں حضور چا ہے۔ اس کو خرچ کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کوتھیم کیا جنہوں نے پہلے جمرت کی تھی۔ انسار کو اس میں سے حضور نے کچھ نہیں دیا سوا ایک سہل بن صنیف اور ابود جانہ حکے کہ جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دستی بیان کی ۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحمت کیا۔ بن نظیر میں سے صرف دو آ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا مین بن عمیر بن کعب بن عمر و بن جاش نے اور دوسرے ابوسعد بن صرف دو آ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا مین بن عمیر بن کعب بن عمر و بن جاش نے اور دوسرے ابوسعد بن حرف دو آ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا مین بن عمیر بن کعب بن عمر و بن جاش نے اور دوسرے ابوسعد بن حب نے اور حضور نے ان کے مالوں بران کو برقر ار رکھا۔

یا مین کی اولا دمیں ہےا یک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین سے کہا۔ کہتم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے

بھائی عمر و بن حجاش نے میرے ساتھ کیاارا دہ کیا تھا۔ یا مین نے ایک شخص کو پچھ دے کرعمر و بن حجاش کول کراویا۔ بی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالیٰ نے سور ہُ حشر نازل فر مائی ہے۔ اور اس میں حضور کوان پر مسلط کر ہے۔ کرنے اور پھر حضور کے آن کے مالوں کوتقسیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانچەفرما تا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ اَنْ فَوَ اللّهِ فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرَجُوا وَظَنُوا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرَجُوا وَظَنُوا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرَجُوا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتِبُوا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبُرُوا يَا أُولِي الْكَهْصَادِ ﴾ فَي قَلُوبِهِمْ اللّهُ مَن عَنْ اللّهُ مَن حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْكَهْصَادِ ﴾ ' وَبِي خَدا ہے جس نے ذات کے ساتھ بی نفیر کے کافروں کو جواہل کتاب سے تقان کے گھروں سے نکالا۔ ہے مسلمانو! تم یہ خیال نہ کرتے تھے کہ یہ نکلیں گے۔ کیونکہ ان کی قوت و حشمت بہت تھی۔ اور وہ بی نفیر خیال کرتے تھے کہ ان کے قلع ان کو خدا سے بچانے والے جس نہ اکا عذاب ان پراس جگہ ہے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اپ گھروں والو۔ ان کے حال سے عبرت پکڑؤ'۔

میں رعب ڈال دیا۔ اپ گھروں والو۔ ان کے حال سے عبرت پکڑؤ'۔

﴿ وَكُولًا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاَجْرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ ''اورا گرخداان كے واسطے جلا وطنی نه لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذاب کرتا اور آخرت میں ان کے واسطے آگ کا عذاب ہے''۔

﴿ مَا قَطَعْتُهُ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَانِمَةً عَلْهِ أَصُوْلِهَا فَبِاذُنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِيْنَ ﴾ ''جو تحجورتم نے قطع کی وہ خدا کے حکم سے کی۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑاوہ بھی خدا کے حکم سے تاکہ فاسقون کوذلیل کرئے'۔

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''پین نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑ ۔ ے نہ اونٹ کیکن خدا اپنے رسول کوجن پر چاہتا ہے مسلط فرما تا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے''۔

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرَاى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَسُولُ وَالْبَيْلِ لِكَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

''جو کچھ دولت اور مال گاؤں والوں کا خدانے اپنے رسول کو دیا۔ پس وہ خداورسول اوران صحیح قرابت والوں اور نتیموں اورمسکینوں اور مسافروں کے واسطے ہے تا کہ وہ مال و دولت تمہارے تو نگروں کے ہاتھوں میں پھرنے والی نہ ہو۔اور جو کچھ رسول تم کو دیں۔اس کولواور جونہ دیں اس سے بازر ہو''۔

﴿ آلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ اِلَى قَوْلِهِ وَ لَاكْ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾ ذلك جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں پھر بی نضیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پرتشریف لے گئے ۔ مگر میں اس کواسی جگہ بیان کروں گا جہاں ابن آتحق نے بیان کیا ہے۔

### غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن آئی کہتے ہیں حضور بی نفیر کے غزوہ سے فارغ ہوکر رئیج الآخراور پچھ مہینہ جمادی الاول کا مدینہ میں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بی محارب اور بنی نغلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ بید دونوں قبیلے غطفان سے تھے اور مدینہ میں ابوذرغفاری اور بقول بعض حضرت عثمان کو حاکم مقرر کیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ میں کفاروں نے اپنے نشانوں پر پچھ لکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہ ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروش ہوئے ۔ قبیلہ غطفان کے لوگ اشکر کثیر لے کر حضور کے مقابل آئے ۔ اور ہرایک لشکر دوسر سے خوف زدہ ہوا۔ چنا نچہ حضور نے نماز خوف پڑ ہائی ۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلوۃ الخوف پڑھائی ۔ اور پھر لشکر کو لے کرواپس ہوئے اور یہ نماز اس صورت سے ہوئی ۔ کہ نصف آ دمی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور نصف دشمن کے صف بستہ کھڑے رہے جب حضور ایک رکعت پڑھ چکے یہ لوگ جو حضور کے ساتھ سے ۔ دشمن کے مقابل چنے گئے ۔ اور ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ گئے تھے واپس آ کرا پی دوسری رکعت پوری کرلی یعنی دونوں حصوں نے لشکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت علیٰجد ہ پڑھی تفصیل اس کی کتب حصوں نے لشکر کے ایک ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت علیٰجد ہ پڑھی تفصیل اس کی کتب فقہ میں موجود ہے ۔

بی محارب میں ہے ایک شخص غورث نام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگرتم کہو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہا اس سے بہتر کیا ہے مگر تو بیے کام کیوں کر کر سکے گا۔ اس نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں اور پھر ہو ہے جور کی خدمت میں آیا۔حضوراس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔اور تلوار آپ کے آگے رکھی تھی ۔غورث نے کہاا ہے محمد میں ذرا آپ کی تلوار دیکھ لوں آپ نے فرمایا دیکھ لے راوی کہتا ہے حضور کی تلوار پر چاندی کا کام ہور ہاتھا۔غورث نے اس کواٹھالیا۔اورمیان سے نکال کر ہلانے لگا۔اور کہاا ہے محمد کا گھڑتم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو۔میرے ہاتھ میں شمشیر برہنہ ہے۔حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پچھ نہیں ڈرتا۔اس کے بعد غورث میں شمشیر برہنہ ہے۔حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پچھ نہیں ڈرتا۔اس کے بعد غورث نے تلوار کومیان میں کر کے حضور کے آگے رکھ دیا اللہ تعالی نے اس کے متعلق بی آیت نازل فرمائی:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَا اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَا الْمُوْمِنُونَ ﴾ فكفَّ أَيْدِيهُمْ أَيْنَو كل الْمُوْمِنُونَ ﴾

''لیعنی اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا۔ پس خدانے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خداسے تقویٰ کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا ہی پر بھروسہ کریں''۔

بغض لوگ کہتے ہیں بیآیت بی نضیر کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے تل کرنے کے واسطے مکر کیا تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سبب سے میں سار کے شکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے مجھ سے فرمایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ۔ حضور نے فرمایا ایک لکڑی مجھ کو دے یا کسی درخت میں سے تو ڑلا۔ میں نے ایک لکڑی لاکر حضور کو دی۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پرسوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھر حضور نے وہ لکڑی تین چار دفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سانڈ نیوں سے آگے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور سے با تیں کرتا ہوا روانہ ہوا۔ حضور نے مجھ سے فر مایا اے جابر بیاونٹ ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یوں نہیں فروخت کرو۔ میں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر مائیس کہ کیا دیں گے۔ فر مایا میں ایک درہم کو لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول میں نے عرض کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول میں دوخی کیا یارسول کے دوخی کیا یارسول کیا دوخیہ پر چنچے۔ میں نے عرض کیا بس تو بیاونٹ آپ کا ہو چکا

حضور نے فرمایا ہاں میں نے لے لیا۔ پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابرتم نے شادی کی سیم جیسی نے عرض کیا ہاں یارسول اللّهُ مَّنَا لَیْنَا اللّهُ مَایا باکرہ سے یا ثیبہ سے۔ میں نے عرض کیا ثیبہ سے ۔ فرمایا باکرہ سے شاہ ی کیوں نہ کی وہ تم سے خوش ہوتے ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللّه میر سے والدا حد کی گئے۔ میں نہید ہوگئے۔ اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ میں نے بیہ خیال کیا۔ کہ ایسی عورت سے شادی کروں جوان کے کاروبارکو سنجال سکے حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا انشاء اللّه برکت ہوگی۔

اوراے جابرا گرہم کسی ٹیلہ پر پنچے۔ تو اونٹوں کے ذرخ کئے جانے کا تھم دیں گے۔ اور آج کا دن وہیں گزاریں گے۔ اے جابرتہاری ہوی اپنے نمارق کوصاف کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمارق کہاں ہیں۔ فرمایا عنقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضبوطی ہے ٹل کرنا چاہے۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پنچے حضور نے تھم دیا اور اونٹ ذرخ ہوئے اور دن بھر ہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں جب کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اونٹ کو مجد کے دروازہ پر باندھ کر آپ مسجد کے اندر حضور کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ حضور مسجد کے باہر تشریف لائے اور دریافت کیا۔ یہ اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر کہاں ہیں میں بلایا گیا۔ حضور نے جمھے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے اونٹ کو لے جاؤی ہے ہمارائی ہے۔ اور پھر بلال کو تھم دیا کہ جابر کولے جائے کرایک اوقیہ دے دو۔ چنانچہ بلال نے بھرکو ایک اوقیہ دے چھرنیا دہ دیا۔ جابر کہتے ہیں پس وہ مال میرے پاس کرونز بردونز بردونز بردھتار ہا یہاں تک کہ بیح ہوئی۔ گیا۔ کو بیٹ ہوئی۔

جبار کہتے ہیں جب ہم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہوئے۔ تو ایک شخص کسی مشرک کی عورت پرواقع ہوا تھا۔ اوراس کا خاوند موجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے سم کھائی کہ جب تک میں اصحاب محمد کا خون نہ بہالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر میخص حضور کے لشکر کے پیچھے روا نہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروکش ہوئے اور فر ما یا کون شخص آت کی رات ہماری پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سر اور عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ ہم حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مہاجر اور ایک انصاری تصحضور نے ان سے فر ما یاتم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مہاجر اور ایک انصاری تصحضور نے ان سے فر ما یاتم میدان کے دہانے پر جاکر رات کور ہو۔ چنانچہ بید دونوں اس جگہ چلے گئے اور انصاری نے مہاجری سے کہا تم اول شب جاگو کے یا آخر شب۔ مہاجری نے کہا میں آخر رات بجاگوں گا۔ تم اول رات جاگ لو۔ پس مہاجری سور ہے۔ اور انصاری نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آ یا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے دکھے انصاری نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آ یا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے دکھے

ل باکرہ وہ عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور ثیبہوہ ہے جس کی شادی ہو چکی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ بیشکر کا پاسبان ہے۔ پس انصاری کوایک تیر مارا۔انصاری نے تیر کوا پے بدن سے نکا آل کو پھینک دیا۔اور نماز کو موقوف نہ کیا۔اس شخص نے ایک تیراور ماراانصاری نے جب بھی نماز موقوف نہ کی۔اس سے تیرا تیر مارا تیر مارا۔ تب انصاری نے رکوع وسجدہ سے فارغ ہوکر سلام پھیرا۔اورا پے ساتھی مہا جری کو جگایا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھا گ گیا۔اور مہا جری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے مجھکو اس خوں نہ جگایا۔انصاری نے کہا میں اس وقت ایسی سورت نماز میں پڑھر ہاتھا۔ جس کا موقوف کرنا میں نے پہندنہ کیا۔

ابن آنخق کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ میں جمادی الاُول کا باقی مہینہ اور جمادی الآخر '' اور جب کے آخر تک رہے پھر سے ہجری میں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کاارادہ کیا۔

## بدر کا دو سراغز وه

### غزوهٔ دومة الجندل كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں۔ بدر سے واپس آ کرحضور کئی مہینے تک مدینہ میں رہے۔اور رہیج الاول ہے میں آ پ غزو و کا دومتہ الجند ل کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ میں سباع بن عرفطہ غفاری کو آپ نے حاکم مقرر کیا۔ اور پھر بغیر کسی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باقی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔ جسمجھ

#### غزوهٔ خندق کابیان

﴿ اَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ ﴿ اَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ حَا تَرَكُ اللَّا عُنْهُ إِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قریش فورا حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ اور یہ یہودی مکہ سے ہوکر قبائل غطفان کے پاس پہنچے۔ ان کوبھی حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔ غطفان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ابن اسمحق کہتے ہیں۔ اس کشکر میں قریش کا سردار ابوسفیان بن حرب تھا۔ اور غطفان میں بن فزارہ کا سردار عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر تھا۔ اور بنی مرہ کا سردار حرث بن عوف بن ابی حارثہ مری تھا اور بنی اللہ میں خلاوہ بن اللہ عارثہ میں ریث بن خلاوہ بن اللہ عن خلاوہ بن اللہ عن خلاوہ بن اللہ عن حکمہ بن عبداللہ بن خلاوہ بن اللہ عن دیں دیں دیا خطفان تھا۔

جب حضور نے بیخبر کی تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا تھم دیا۔ اور مسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر سے حضور بھی خود اس کے گھود نے میں مصروف ہوئے۔ اور مسلمان نہایت مستعدی سے اس کام کوکرتے تھے اور منافقوں کا بیر قاعدہ تھا کہ حضور کی غفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا بیر قاعدہ تھا۔ کہ جب کسی کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بغیر اس کو چارہ نہ ہوتا۔ تب وہ حضور سے اجازت لے کراپنے کام کو جاتا۔

الله تعالى نے ان مومنوں كى شان ميں بيرة يت نازل فر مائى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُو بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمُ يَنُهُوا حَتَّى عَلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اللهُ عَنْوَنَ بَاللهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا السَّاَذَنُوكَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُونَ يَسْتَأْذِنُونَ يَسْتَأْذِنُونَ اللهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ شَانِهِمْ فَأَذَنْ لِّهُ وَالسَّغْفِرْلَهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

''بینک مومن وہی لوگ ہیں جو خدا ورسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول جو ساتھ کی امر جامع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیر اجازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی خدا ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کسی ضرورت کے واسطے اجازت لیں ان میں سے جس کو چاہوا جازت دو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت مانگو۔ بیشک خدا بخشے والا مہر بان ہے'۔

اورمنا فقوں کی حالت میں بیآیت نازل ہوئی جو چیکے چیکے کھسک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدُ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ اللهَ اللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيُبَنِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوالیانہ کروجیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ بیشک خداان لوگوں کو خوب جانتا ہے جوتم میں چیکے چیکے کھسک جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرنا چاہئے۔ کہان کوفتنہ یا دردنا ک عذاب نہ پہنچے۔ خبردار بیشک خدائی کے واسطے ہے جو پچھآ سان وزمین میں ہے بیشک جانتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روزوہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روزوہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے کئے ہیں۔ ان سے ان کوخبردار کردے گا۔ اور اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے'۔

ابن آئی کہتے ہیں خندق کے کھود نے میں حضور سے متعدد مجزات ظاہر ہوئے۔جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقدیق زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان مجزات کو بچشم خود دیکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہایت سخت زمین نکلی۔حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یا رسول اللہ اس میں کدال (پہاوڑہ) کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔حضور نے فر مایا تھوڑا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنالعاب دہن ڈال دیا۔ اور پھر اس پانی کو اس سخت جگہ جھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تھے۔ کوشم ہے اس ذات یاک کی جس نے حق کے ساتھ

pesturduboci

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے وہ زمین الی برم ہوگئی جیسے رہت اور بہت جلداس کواٹھا کر پھینگ دیا۔

نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں میر کی مال عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے میں تھوڑی کی مجبور ہیں وہ دے کر کہا کہ بیٹی بیا ہے اور ماموں کو دے آ دُ۔اور کہنا کہ بیٹمہاراضج کا کھانا ہے بیلڑ کی کہتی ہیں۔ میں ان مجبوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو میں ڈھو نڈ رہی تھی ۔حضور نے فرمایا۔اور کی بیت تیرے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجبوریں میری مال نے میرے نے فرمایا۔اور کی بیت تیرے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجبوریں میری مال نے میرے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے واسطے بیسی حضور مُن اللہ جھود و میں میں میں رکھ دیں حضور نے ان مجبوروں کوایک کپڑے پر ڈال دیا۔اور پھر ان کے اور کھانے کے واسطے بلالو۔ چنا نچے تمام خندق کے موری کڑا ڈھک دیا۔اور ایک محفور میں نیا دہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جمع ہوگئے ہیں تو مجبوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کوگر کھا ہے ہیں تو مجبوریں کپڑے ۔اور ان مجبوروں کو کھانے کے واسطے بیل تو محبوریں کپڑے ۔اور ان محبور میں نیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کوگر کھا ہے ہیں تو مجبوریں کپڑے ۔اور ان میرے کنارہ پر سے نیچ گر رہی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خندق کے کھود نے میں مصروف تھے اور میر ہے پاس ایک چھوٹی کی بحری تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اگر اس بحری کوذئ کر کے میں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جس قدر جو ہوں ان کو پیس لو۔ اور بحری کا گوشت پکا لو میں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ یہی قاعدہ تھا کہ دن بھر خندق کھودتے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے۔ میں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بخری ذبح کر کے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میر سے گھر تشریف لے چلیں جابر کہتے ہیں۔ بمیں بی چا ہتا تھا کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آگ کیس کے ۔گر حضور نے میری بید بات سنتے ہی ایک شخص کو میں بیچ ہتا تھا کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آپ کیس کے مرحضور مع لوگوں کے میر سے گھر میں تشریف لائے۔ ہیں میں نے اس بات کوئ کر کہا انا للہ وا نا الیہ را جعون۔ پھر حضور مع لوگوں کے میر سے گھر میں تشریف لائے۔ ہم نے کھا نا نکال کر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے نوش فر ما یا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کہ ما یا دندق کھا کر فار غ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں میں خندق کے کھود نے میں مصروف تھا۔ کہ ایک عظیم الثان پھرنگل آیا۔ ہر چند میں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔حضور نے میری اس شدت کود کھے کر کدال میں نے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔حضور میں سے ایک چک نگل ۔ پھر حضور نے دیکھا کہ اس کدال میں سے ایک چک نگل ۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا دوسری مرتبہ کھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا

رسول الله میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ یہ چمک کیسی دکھائی دیتی ہے حضور نے فرمایا کیا تھم کے پھی دیکھی ہے میں نے عرض کیا ہاں فرمایا پہلی مرتبہ جو چمک ظاہر ہوئی خدا وند تعالیٰ نے یمن کو مجھ پر فتح کیا۔اور الس دوسری بارملک شام اورمغرب کو فتح کیا۔اور تیسری بارمشرق کو فتح کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں جب یہ نما لک حضرت عمراورعثان کے زمانہ میں فتح ہوئے ۔ تو ابو ہریرہ مجاہدین سے کہا کرتے تھے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہدین کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ حس قدر ملک قیامت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محدمثًا اللج محمد اللہ عنایت فرمادی ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار لشکر لے کر مقام مجتمع الاسیال ہیں آپنچے۔ بیہ مقام زمین رومہ میں جرف اور زغالہ کے درمیان واقع ہے۔اور قریش کے اس کشکر میں بنی کنا نہ اور اہل تہا مہ وغیر ہمختلف قبائل کے لوگ تھے۔

اور قبیلہ عطفان بھی اہل نجد کواپے ساتھ لے کراحد کی ایک جانب مقام ذنب تھی میں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کالشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خندق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خندق دونوں لشکروں کے درمیان میں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ میں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے تھم دیا تھا۔ کہ بال بچے اور عور تیں گھاٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے دشمن خدا جی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بن قریظہ کے سر دار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہداور صلح کر کی تھی۔ جی بن اخطب جو اس کے پاس آیا اس نے اپنے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آنے نہ دیا۔ جی بن اخطب نے غل مجائی ۔ کہا ہے کعب مجھو تجھ سے پچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو دروزاہ کھول دے۔ کعب نے کہا تو ایک منحوں شخص ہے تجھ کو میں اپنے مکان میں بلا نانہیں چا ہتا۔ اور دوسر سے میرا محمد کا لیورا پایا ہے۔ میں نہیں چا ہتا۔ کہان کے عہد کو میرا محمد کا لیورا پایا ہے۔ میں نہیں کھولوں گاغرضیکہ جب کھیں تر کے عبد کو کئی بین اخطب نے کہا ہجھو کو خرابی ہوذ را دروازہ کھول۔ کعب نے کہا ہم گرنہیں کھولوں گاغرضیکہ جب کی بن اخطب نے بہت اصرار کیا تب کعب نے دروازہ کھول کراس کو بلایا۔ اس نے کہا اسے کعب میں تیر سے پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سرداروں اور رئیسوں کے میر سے ساتھ ہیں۔ اور تمام غطفان کے قبائل میر سے امداد کو آئے ہیں چنا نچہ بیسب احد کے پاس ذنبو تھی میں تخم ہو کہ ہیں۔ اور تمام غطفان کے قبائل میر سے امداد کو آئے ہیں چنا نچہ بیسب احد کے پاس ذنبو تھی میں تخم ہو کے ہیں۔ اور تمام غطفان نے جائل میر سے امداد کو آئے ہیں چنا نچہ بیسب احد کے پاس ذنبول گے۔ کعب نے ہوں۔ کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کئے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کہاہے ی بن اخطب تو دنیا بھر کی ذلت وخواری لے کرمیرے پاس آیا ہے۔اے ی بن مخطب تجھ کوخرا بی ہو۔ مجھے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہایت باو فا اورعہد کا پورا اورسجایا یا ہے۔الغرش حی بن اخطب کعب کو بہکا تار ہا یہاں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے لوگ محد مَثَاثِیْزِ کے سے مغلوب ہوکر بھا گے تو تمہارے قلعہ میں آ کر پناہ گزین ہو جا ئیں ۔کعب نے اس بات کومنظور کر کے حی بن اخطب سے اس بات پرعہد کرلیا۔اورحضور کے عہد کوتو ڑ ڈ الا۔ جب پینجرمسلمانوں کو پینچی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے حی بن اخطب سے نیا عہد با ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جواوس کے سر دار تھے اور سعد بن عبادہ کو جو بنی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے خزرج کے سر دار تھے اور عبداللہ بن رواحہ اورخوات بن جبیر کو کعب کے پاس بن قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بدلوگ اس خبر کی تصدیق معلوم کریں اور ان سے حضور نے فرما دیا۔ کہا گریپ خبر سچ ہوتب تم اس کوا شارہ کے ساتھ مجھ سے بیان کرنا اورا گرجھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دینا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریائی جوسی تھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عہدتو ڑ دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہتو نے رسول خدا کا عہد کس سبب سے توڑا۔کعب نے کہامیں نہیں جانتار سول خدا کون ہے اور محمہ سے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عبادہ سے بنی قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعد نے کہاتم سے بدکلامی کرنے کی ہم کو پچھضرورت نہیں ہے پھر سعداوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراس واقعہ کوعرض کیا۔حضور نے فر مایا اے مسلمانوں خدا بہت برواہےتم خوش ہو جاؤ۔

اس وفت مسلمان نہایت نازک حالت میں تھے چاروں طرف سے مشرکوں اور کا فروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے ظاہر کرر ہے تھے چنانچے معتب بن قشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ محمر منافقین اپنا نفاق طرح کے تھے اور اسری کے خزانے اپنے تصرف میں لاؤ گے۔ اور اب ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن قیعنی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین ای قتم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا۔ راوی کہتا ہے صلمان اور مشرکین اسی صورت سے کچھا و پر ہیں راتیں پڑے رہے سواتیراندازی کے اور جنگ مہیں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کررکھا تھا۔

آخر حضور مَنَا لِيَّتِهُمُ نَهِ عِينَهِ بن حصن بن حذيفہ بن بدراور حرف بن عوف بن ابی حارثہ کی طرف کہ بید دونوں خطفان کے سردار تنے پیغام بھیجا۔ کہتم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ایگ بہائی مدینہ کی پیداوار کی لے لوید دونوں اس بات پرراضی ہو گئے اور ایک عہد نامہ لکھا گیا گر دستخطوں اور گواہیوں سے ہنوز مکمل نہ ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کا مکمل کرنا چا ہا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آیا اس بات کا خدانے حضور کو تھم کیا ہے یا حضور اپنی رائے سے اس کو کرنا چا ہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خدانے تو جھے کو تھم نہیں فرمایا ہے۔ گر میں خودتم لوگوں کی تنگی اور شدت کو دیکھ کریہ بات کرنا چا ہتا ہوں کے فرمایا خدانے تو جھے کو تم نہیں ہو گئے ہیں۔ اور اس حکمت سے تمہار ہے دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ سعد کیونکہ تمام عرب تمہارے دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ سعد بن معاذ نے عرض کیایارسول اللہ پہلے ہم اور یہ لوگ ایک حالت پر تھے یعنی سب مشرک تھے بتوں کو پوجتے تھے اور خدا کو نہ پہلے ہم اور یہ لوگ ایک حکور بھی سواء مہمانی گئے تر یہ کے مناتھ ہم کوعزت دی فدانے ہم کو حضور کی بدولت ہدایت کی اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور خدا نے آپ کے ساتھ ہم کوعزت دی خدانے ہم کو حضور کی بدولت ہدایت کی اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور خدا نے آپ کے ساتھ ہم کوعزت دی اس ہم اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ اس ہم کوعزت دی گئے ہم کواں بات کی کچھ ضرورت نہیں ہم کوعزت دی گئے ہم کوار اس کے اور کہ کو خدا کے کہ کو اس بات کی کچھ ضرورت نہیں ہم کو کرتوار کے اور پھوان کو خد یں گئے گا تھارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔

حضور نے فرمایا اچھاتم کو اختیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کرمٹا دیا اور کہا جو پچھان ہے ہو سکے وہ ہمارا کرلیں ای طرح جب بہت روز گذر گئے۔ کہ شرکین چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بجز تیراندازی کے جنگ نہ ہوتی تھی۔ قریش میں سے چندسوا ر جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ ان معاہدوں میں قریش کے مشہورلوگ یہ تھے عمرو بن عبدود بن ابی فیس بن عامر بن لؤی میں سے اور عکر مہ بن ابی جہل اور مہیرہ بن ابی و جب اور ضرار بن خطاب شاعرو غیرہ یہ لوگ تیار ہو کر بنی کنا نہ کے پاس آئے۔ اور کہنے جہل اور مہیرہ بن کنا نہ جنگ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شہوار اور مردمیدان ہے۔ اور پھر یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو د کھے کر جیران ہوئے۔ اور ایک یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو د کھے کر جیران ہوئے۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا ہے ہم نے نیا مکر دیکھا ہے عرب میں کوئی نہیں جا نیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فارسی نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے میں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔اورمہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں۔حضورنے جو بیقصہ سنا فر مایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔

ل یعنی جرایاز بردی ہم ہے ایک تھجور نہ لے سکتے تھے۔

قریش کے بیسوار خندق کے کنارے کنارے پھرتے ہوئے ایک جگہ آئے جہال پھندتی تک یعنی زیادہ چوڑی نہتی ۔ اوراس جگہ خندق سے انہوں نے پار ہونا چاہا۔ حضرت علی بن ابی طالب چند مسلما توں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے ۔ قریشیوں میں ایک شخص عمرو بن عبدود نام تھا۔ بدر کی جنگ میں سی شخص بہت زخی ہوگیا تھا۔ اورا حد میں مشرکوں کے ساتھ نہ آیا تھا اب آیا ہے اور مسلما نوں سے کہدرہا ہے۔ کہ میر سے مقابل کون آتا ہے۔ حضرت علی اس کے مقابل گئے ۔ اور اس سے کہاا ہے عمرو کیا تو نے خدا سے عہد نہیں کیا تھا کہ جو محص قریش میں ہے تھے کو دوخصلتوں میں سے انہی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصلت کو قبول کیا تھا کہ جو محص قریش میں نے عہد کیا تھا حضرت علی نے فر مایا بس میں تجھکو خدا ورسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں ۔ عمرو نے کہا مجھکواس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فر مایا پھر میرے مقابل آ۔ میں تجھکو جنگ کی طرف بلاتا ہوں ۔ عمرو نے کہا کیوں اے میر سے بھیجے میں تجھکو قبل کر نانہیں چا ہتا۔ حضرت علی نے فر مایا قسم کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا کیوں اے میر سے جھیجے میں تجھکو قبل کر نانہیں چا ہتا۔ حضرت علی نے فر مایا ہتھ مارا ہے خدا کی میں تجھکو قبل کر نا چا ہوں۔ اس جو اب سے عمرو بہت خفا ہوا۔ اور اپنے گھوڑ ہے سے اتر کر پہلے کی طرف کی کہنے تھی کی کہنے کی میں اس کی اس کر میا کہ کیا۔ پھوڑ سے کی پر کھوار ماری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھ مارا کی حصاف دو مکمڑ ہے کر دیا۔ اور باقی قریشیوں کو بھی کھینگ گیا۔

کے صاف دو مکمڑ ہے کر دیا۔ اور باقی قریشیوں کو بھی کھینگ گیا۔

کے صاف دو مکمڑ ہے کر دیا۔ اور باقی قریشیوں کو بھی کھینگ گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں یہ تھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصرون۔کہتاتھا تا کہ اپنااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنگ میں حضرت ام المومنین عائشہ میں ہؤئؤ بنی حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور متحکم تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آ پ کے ساتھ اس قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے بردہ کا حکم نہ ہوا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے پنچے سے سعد بن معاذ گذر سے اور میں نے ان کی زرہ کو دیکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس میں سے سعد کی کلائیاں با ہرنگل ہوئی تھیں عائشہ فرماتی ہیں۔
میں نے سعد کی ماں سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور میں نے بیاس خیال سے کہا کہ ہیں سعد کو تیر نہ لگ جائے چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکمل رگ میں ایک تیر آکر لگا۔ اور یہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بنی عامر کے ایک شخص نے مارا تھا اور مارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیر نوش کر۔ اور میں ابن عرقہ ہوں۔ سعد نے کہا۔ خدا تیرے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا سے دعا کی۔ کہا ہے خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باتی ہے تو مجھ کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے ہے تو مجھ کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کوتکلیفیں پہنچائی ہیں۔اوران کوان کے گھرسے نکالا ہے۔اورا گرتونے قریش کی جنگ کا خانم کی گھریا ہے۔تو مجھ کواس وقت تک زندہ رکھ کرمیں اپنی آئکھ سے بنی قریظہ کی ہلا کت دیکھ لوں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواسا مہ جھی بنی مخز وم کے حلیف نے تیر مارا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں خفاجہ بن عاصم بن حبان نے تیر مارا تھا۔ اور اس جنگ میں حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب حضور کی بھوپھی حسان بن ثابت کے قلعہ میں تشریف رکھتی تھیں۔ اور حسان بن ثابت بھی اسی قلعہ میں غورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ حضرت صفیہ فر ماتی ہیں۔ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ ہمارے قلعہ کے گرد پھر رہا ہے۔ اور حضور اس وقت مع مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل ہیں اگر ادھر سے کوئی دشمن آگیا۔ تو سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ یہ یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ یہ یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ اور کی دیکھر ہا ہے یہ یہود یوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ تم اس کو جا گر تی کر دوحسان نے کہا اے صفیہ تم جا تی ہو۔ کہ میں تو اس کا م کا آ دمی نہیں ہوں صفیہ کہتی ہیں۔ جب حسان کا میں نے یہ جو اب سنا اور تبھی کہان میں ہمت نہیں ہمت نہیں ہمت نہیں ہمت نہیں اس کو قبل کر دیا پھر حسان سے آگر کر دیا پھر حسان سے آگر اس کے کپڑ نے اور ہتھیا رہے آگر کہ دیا پھر حسان سے آگر اس سب سے میں نے اس کے کپڑ نے نہیں اتارے حسان نے کہا اے صفیہ مجھ کو اس سے کپڑ وں کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے کپڑ وں کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن اتحق کہتے ہیں جبکہ مسلمان اس شدت اور تکی میں ہے۔ کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے ان کو گھیرر کھا تھا۔ نعیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن نقلبہ بن قنقد بن ہلال بن خلا دہ بن اقبح بن ریث بن غطفان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میر ک قوم کو میر سے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا تم اسلیم آئے آدمی ہوتم سے جو پچھ مسلمانوں کی خیر نو ہی ہوسکے کرو۔ مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا تم اسلیم آئے آدمی ہوتم سے جو پچھ مسلمانوں کی خیر نو ہی ہوسکے کرو۔ جس سے دشمنوں میں پھوٹ پڑجائے۔ نعیم نے عرض کیا بہت بہتر ہور چونکہ لڑائی مکر ہے لہذا الیمی ترکیب کرو۔ جس سے دشمنوں میں پھوٹ پڑجائے۔ نعیم نے عرض کیا بہت بہتر ہوں سے پھر نعیم حضور کے پاس سے بنی قریظہ کے پاس آئے اور پہلے بیان کے بڑے دوست تھے بنی قریظہ سے انہوں نے کہا۔ کہتم جانچ ہو کہ میں تمہارا کیسا دوست ہوں۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو کہ میں تمہارا کیسا دوست ہوں۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو کہ میں تمہاری کے کہنے سے جوتم نے محمد شکنی کی ہے بیا چھانہیں کیا۔ قریش اور غطفان آئے گھروں کو چلے جا کیں گے۔ پھر محمد تم پر جملہ کریں گاس وقت تم کیا کرو گے۔ اور بھور بن کے اپنے کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ اس واسط میں کہتا ہوں کہتم قریش اور غطفان تہ ہاری مدور آئے انہوں کہتم قریش اور غطفان تہاری مدور آئے انہوں بن کے اپنے یاس مقیدر کھو۔ تا کہ اگر محمد تم پر حملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تہاری مدور آئے آئیس بن

قریظہ نے کہاا سے نعیم واقعی یہ بہت اچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایسا ہی کریں گے اور بغیراس مسلم گرز قریش کا ساتھ نہ دیں گے۔

تعیم قریظہ کو بیسبق پڑہا کر قریش کے پاس آئے اور کہاتم لوگ جھ کو کیسا خیال کرتے ہو۔ قریش نے کہا ہم تم کو نہا بیت سچا اور نیک سجھتے ہیں۔ نعیم نے کہا ہیں تم سے ایک رازی بات کہنے آیا ہوں کیونکہ جھ کوتم لوگوں سے محبت ہے۔ اس سبب سے تم پر ظاہر کرتا ہوں کہ قریظہ محم مَنْ اللّٰیٰ ہے عبد تو ڈکر بہت نادم ہوئے ہیں۔ اور محم مَنْ اللّٰیٰ ہے انہوں نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں اور اس عبد شکنی کے بدلہ ہم چا ہے ہیں کہ چند قریش اور غطفان کے سر داروں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گردنیں مار دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ نے اس بات کو منظور کر لیا ہے۔ پس اب قریظہ نے بیمشورہ کیا ہے کہتم سے چند آ دمی بطور رہن کے مانگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کے انگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کے انگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کے انگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کے انگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے انگیں۔ اور پھر ان کو محم مَنْ اللّٰیہ کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کو کہتی قریظہ کو خد دینا۔ ور خدم کے باس بھیج دیں اور محم مَنْ اللّٰیہ کی کہتا ہوں کہ کم مَنْ اللّٰیہ کی کہتا ہوں کہ کم کو کہتا ہوں کہتا ہوں گے۔

پھرنعیم قریش کے پاس سے ہوکر غطفان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے غطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔ اور سب سے زیادہ مجھ کو بیارے ہو۔ مجھ کو یقین ہے کہ تم مجھ کو جھوٹا نہ جانو گے غطفان نے کہا بیٹک تم پچ کہتے ہو۔ ہم تم کو چاہی جانتے ہیں۔ نعیم نے کہا میں تم سے ایک راز کہتا ہوں۔ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو۔ اور پھر جو پچھ قریش سے کہا تھا وہ غطفان سے بھی کہا۔

راوی کہتا ہے ہفتہ کی رات میں ہیں ابوسفیان بن حرب اور غطفان کے سرداروں نے بنی قریظہ کے پاس عکر مہ بن ابی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ کل محمد پرحملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم یہاں پڑے پڑے شخت پریشان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں نہیں لڑ سکتے ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رہن نہ رکھو گے تمہارے ساتھ ہوکر ہر گرخم مُنا اللّٰی بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رہن نہ رکھو گے تمہارے ساتھ ہوکر ہر گرخم مُنا اللّٰی بھی ہے کہ جب تک تم کو یہ خوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤگو محم ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے پاس ہوں گے تو ہم کو یقین ہوگا۔ کہ ضرورتم ہماری مددکو آ جاؤگے۔

بن قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کویقین ہو گیا۔ کہ داقعی نعیم بن مسعود تیج کہتا تھا۔ قتم ہے خدا کی ہم ہرگز ان کواپنے آ دمی نددیں گے۔ اور بنی قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کونہیں سنتے۔ اگر تم کو ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نگل کر جنگ کرو۔ بنی قریظہ نے کہا جب تک تم اپ آ دمی ہمارے پاس رہن نہ رکھو گے ہم ہرگز محم مثل فیڈیل سے جنگ نہ کریں گے قریش نے آ دمیوں کے دیے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداوند تعالیٰ نے ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دی۔

راوی کہتا ہےاورخدا کی طرف سے ان مشرکین پریہ قہرنا زل ہوا۔ کہاس سردی کے موسم میں ایسی سخت کی ۔ آندھی چلی۔ کہتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔اور کھانے پینے کا سارا سامان ان کاخراب ہوگیا اور مارے سردی کے پریشان ہوگئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور مَثَاثِیَّ کِم کُمِین کی اس خرابی کی خبر پینچی ۔ آپ نے حذیفہ بن یمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ دیکھ آئیں کہ رات کوان کی کیا حالت گذری۔

ابن اتحق کہتے ہیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا ہیں آپ کس طرح کام کرتے سے ۔ حذیفہ نے کہا ہم بڑی محنت کرتے سے ۔ اس شخص نے کہا اے حذیفہ اگر ہم لوگ حضور کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو بھی زمین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے ۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں خدق کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کو ن شخص ہے کہ جو ہم کو مشرکین کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کو ن شخص ہے کہ جو ہم کو مشرکین کی خبر لا دے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں ۔ کہ اس شخص کو جنت میں میر ارفیق کرے حذیفہ کہتے ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے بھے کوطلب کیا۔ میں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے بھے صور نے بھی کھڑ انہ ہوا۔ حضور نے بھی حضا کہا ۔ میں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے بھی سے خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے بھی کو طلب کیا۔ میں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے بھی سے خوف اور کھوک آم کرد کیصوکہ مشرک کیا کرد ہے ہیں۔ اور کسی سے پچھ نہ کہنا۔ سید سے ہمار سے یاس چلا آنا۔

اور حذیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریثان کررکھا ہے نہ آ گے جلتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھرای وقت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا ہے قریش ہے خدا کی ہے نہ آ گے جلہ میں آ کرتھہرے ہو کہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ گئیں۔

اور بنوقر بظہ نے ہم سے عہد خلافی کی۔اور ایسی باتیں کیس جوہم کو بہت نا گوار گذریں۔اور ہوانے ہم کو ایسا پر بیثان کیا ہے کہ کی طرح کا ہم کو اطمینان نہیں ہے نہ آ گ جلتی ہے نہ خیمہ قائم رہتا ہے۔ پس میں تو یہ مناسب ہجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کو واپس چلے چلو۔اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔اس کے پیکڑ ہ بندھا ہوا تھا ابوسفیان بدحوا تی میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کو مار نے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑ ہ کھول دیا اور ابوسفیان روانہ ہوا۔حذیفہ کہتے ہیں۔اگر حضور مجھکومنع نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مار کر قبل کر دیتا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور اس وقت کھڑے ہوے ایک چا در اور شے نماز پڑھ رہے ہوئے ایک اور مجھ پر ڈال اور شے نماز پڑھ رہے ہوئے ایک اور جھے کو داخل کر لیا۔اور چا در مجھ پر ڈال

دی پھررکوع اور سجدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔ قریش کے واپس جانے کی خبر سنتے ہی غطفان بھی واپس اینے ملک کو چلے گئے۔

#### بنى قريظه كاغزوه

ابن استحق کہتے ہیں ہے۔ ہجری میں جبکہ مسلمان اور حضور خندق سے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپ ہتھیا را تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جرئیل استبرق کا سفید عمامہ سر پر باند ھے نچر پر سوار حضور کی خدمت میں آئے اور کہایا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیا ررکھ دئے ۔ حضور نے فر مایا ہاں جرئیل نے کہا۔ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیا رہیں کے دور نے اور نہ ابھی تک وہ قریش کے تعاقب سے واپس ہوئے ہیں۔ اور آپ کو خدا نے حکم فر مایا ہے کہا بھی بی قریظہ کی مہم پر تشریف لے جائے اور میں بھی انہیں کی طرف جاتا ہوں۔

حضور نے اس وقت ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں آ واز دو کہ جو شخص سنتے اوراطاعت کرنے والا ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھےاور مدینہ میں حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔

پھر حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کولٹکر کا نشان عنایت کر کے آگے روانہ کیا اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ جب حضرت علی بن قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچے۔حضور کی شان میں ان کے گتا خانہ کلمات بن کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور راستہ میں آپ سے ملا قات کی۔ اور عرض کیا۔ حضورا گر آپ بذات خاص ان جنیثوں کی طرف تشریف نہ لائیس تو پچھ حرج نہیں ہے۔حضور نے فر مایا میں سمجھتا ہوں۔ کہتم نے ان کو میر ہے بیئل برا بھلا کہتے سا ہے۔ علی نے عرض کیا جی ہاں فر مایا اگر وہ مجھ کو د کھے لیس کے تب پھر پچھ نہیں گے۔ پس جب حضوران کے قلعوں کے پاس پہنچے فر مایا اے بندوں کے بھائیو۔ تم نے د یکھا کہ خدا نے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیساعذا بتم پر نازل کیا۔ بن قریظہ نے کہا اے ابوالقا سم تم تو جانل نہ متھا اب یہ س قسم کا کلام کرتے ہو۔

بنی قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہلے حضور کا مع صحابہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔ حضور نے ان سے دریا فت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ دحیہ بن حنیفہ کبی سفیہ نچر پر سوار جس کا زین پوش دیباج کا تھا۔ یہاں سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جرئیل تھے۔ خدا وند نے ان کواس واسط بھیجا۔ تا کہ بنی قریظہ کے قلعوں کی بنیا دیں متزلزل کر دیں۔ اور ان کے دلوں پر خوف اور رعب غالب کریں۔ الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس پہنچے۔ ان کے ایک کنویں پر جس کو بیرانا کہتے تھے آپ نے قیام کیا اور مسلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ عشاء کے بعد تک

Desturdubooks in Dies in Dies

آئے اور عصر کی نماز ان لوگوں نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تھم دیا تھا کہ سب بنی قریظہ میں پڑپیج کڑھے پڑھیں۔ پس بیلوگ سامان جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور پہیں حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو کچھ نہ کہا۔اور خدانے اپنی کتاب میں ان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے پچپیں راتیں بنی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یہاں تک کہ بینخت تنگی میں گرفتار ہوئے اور خداوند تعالیٰ کیونکہ بنی اسرائیل سے ایک فرقہ کوخداوند تعالیٰ نے بندروں کی صورت میں مسنح کر دیا تھا۔

نے ان کے دلوں میں رعب ڈ ال دیا۔

راوی کہتا ہے قریش اورغطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بنی نضیر کا سر دار بنی قریظہ میں کعب بن اسد کے پاس موافق عہد کے آگیا تھا۔جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

جب بنی قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور مُنَا ﷺ بغیران کومطیع کئے واپس نہ ہوں گے۔ تب کعب بن اسد نے ا پی قوم سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے یہود یو۔جس حالت اورمصیبت میںتم مبتلا ہواس کوتم خود دیکھ رہے ہو۔ اب میں تم سے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا وہ کیا با تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔کعب بن اسدنے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس شخص کی اتباع کریں۔اوران کی تقید بیق بجالا ئیں کیونکہ قتم ہے خدا کی بیہ بات تم پر ظاہر ہوگئی ہے۔ کہ بیہ سیجے نبی ہیں۔اور وہی رسول ہیں۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایسا کرو گے تو اپنی جان و مال اوراولا داورعورتوں کومحفوظ رکھو گے۔ یہودیوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے مذہب کو چھوڑ نانہیں جا ہے اور نہ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جبتم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تلواریں تھینچ کرمحد سُلَاثِیْنِم اوران کے اصحاب پر جا یڑو۔اور پہلےا بنے بچوں اورعورتوں کوا بنے ہاتھ سے قتل کرو۔ پھرخو دلڑ کرفتل ہو جاؤ۔ یا جیسا خدا فیصلہ کرے۔ اگرتم محمد پرغالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت سی عورتوں اور اولا دمہیا ہو جائے گی۔اوراگرتم قتل ہوئے تب تنہیں اپنی ذریات کی طرف ہے کچھ کھٹکا ندر ہے گا۔ یہودیوں نے کہا۔ہم اپنی اولا داورعورتوں کو کیسے بے گنا قبل کردیں ۔ پھرہم کوان کے بعدا پی زندگانی کا کیالطف رہےگا۔کعب بن اسد نے کہاا چھا پھریہ کا م کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےاورمسلمان تمہاری طرف ہے بےفکر ہیں ہتم راتوں رات ان پرشب خون مارو۔ شاید اس ترکیب ہے تم کامیاب ہو یہودیوں نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیے جنگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی بے اعتدالیوں ہے ہمارے پہلےلوگ مسنح ہو گئے۔

پھران سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ ابولبابہ بن منذرکو ہمارے پاس بھیج

دیجئے۔ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولبا بہ بن عمر و بن عوف میں سے تصاور بن قریظہ ان کے حکیف سے حضور نے ابولبا بہ کو بن قریظہ کے باس بھیج دیا۔ جب ابولبا بہ ان کے پاس بہنچ بہت سے مردوعورت بن قریظہ کے لائی کے سامنے رونے اور چیننے لگے۔ ابولبا بہ کوان کی حالت پر رحم آگیا۔ اور انہوں نے کہا اے ابولبا بہ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم محمد کے حکم پر اتر آئیں۔ ابولبا بہ نے کہا ہاں اور اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیذن کے ہونا ہے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے میں ملنے نہ پایا تھا۔ کہ اس وقت مجھ کو خیال ہوا۔ کہ میں نے خدا ورسول کی خیانت کی اور اس وقت وہاں سے واپس ہوکر مسجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تنبئ باندھ دیا اور رونے لگا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خدا میری تو بہ قبول نہ فر مائے گا۔ میں ہرگز اس ستون سے جدا نہ ہوں گا۔ اور دنی قریظہ میں جہاں میں نے خدا ورسول کی خیانت کی ہے ہرگز بھی نہ جاؤگا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابولیا بہ ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہے: ﴿ یَآا یُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لَا تَجُونُو اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْا اَمَانَاتِکُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ ''یعنی اسے مومنو! تم خدا درسول کی خیانت نہ کرو۔اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ حالا نکہ تم خیانت کی خرابی کو جانے ہو'۔

جب ابولبا بہ کوحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیر ہوئی اور حضور کو بیسارا واقعہ معلوم ہوا۔فر مایا اگر ابولبا بہ میرے پاس حاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتا اب جوخو داس نے ایسی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھولتا۔ جب تک کہ خدا اس کی تو بہ قبول نہ فر مائے۔

ابن آگل کہتے ہیں حضورام سلمہ نے مکان میں سے کہ تحر کے وقت ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہونے کا تھم حضور پر نازل ہوا۔ اور حضور ہنے۔ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے ہنتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ ہنتا رکھے۔ فر مایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئ ۔ ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں جا کر ابولبا بہ کو بہ خوش خبری پہنچا دوں۔ حضور نے فر مایا تمہیں اختیار ہے۔ پس ام سلمہ نے اپ حجرہ کے دروازہ پر کھڑ ہے ہوکر آواز دی۔ کہ ابولبا بہتم کوخوش خبری ہو کہ تمہاری تو بہ خدا نے قبول کی ۔ لوگ دوڑ ہے کہ ابولبا بہکوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہ نے لوگوں کو مختود اپنے ہم کوخوش خبر دار کوئی مجھ کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب رسول خدا مجھ کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا۔ چنا نچے جب حضور حن کی نماز کے واسطے با ہرتشریف لائے۔ تب آپ نے ابولبا بہ کوکھولا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ چھرات ابولبا بہ ستون سے بند ھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھیں اور نماز کے بعد پھران کو باندھ دیتی تھیں ۔اوران کی تو بہ کے متعلق بیآیت نازل ہوئی : ﴿ وَ اخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ النَّهُ الْأَوْلَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

''یعنی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے۔قریب ہے کہ خداان کی توبہ قبول فر مائے۔ بیشک خدا بخشنے والامہر بان ہے'۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے حکم پراتر آئے تب نغلبہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بنی ہدل میں سے تھے یعنی نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے چچازاد بھائی تھے اس رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے حکم پراتر ہے۔

اوراسی رات میں عمرو بن سعد قرظی بنی قریظہ میں سے نکل کر حضور کے پاس بان محمد بن مسلمہ کے پاس سے گذرا۔ جب محمد بن مسلمہ نے اس کود یکھا پو چھا کون ہے اس نے کہا میں ہوں عمرو بن سعداور بیدوہ شخص تھا۔ جس نے بنی قریظہ کا اس وقت ساتھ نہ دیا تھا جبکہ انہوں نے حضور کا عہد تو ڑا ہے اور عمرو نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ کہ میں محمد من گا۔ اب اس وقت جو محمد بن مسلمہ نے اس کو پہچا نا۔ اس سے بچھ نہ کہا۔ تھا۔ کہ میں محمد و بان سعدو ہاں سے محبد نبوی کے درواز ہ پر آیا اور پھر اس کا آج تک پنة نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حضور سے جب بید ذکر کیا گیا آپ نے فر مایا وہ ایسا شخص تھا۔ کہ اس کے عہد کو پورار کھنے کے سبب سے خدا نے اس نے خات دی۔

پھر جب ضیح کوبی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے۔ قبیلہ اوس نے حضور سے گفتگو کی کہ یارسول اللہ یہ بی قریظہ ہمار ہے موالی ہیں۔ بی خزرج کے نہیں ہیں۔ اور حضور نے ہمار ہے خزرجی بھائیوں کے موالی کے حق میں کل ہی وہ فیصلہ فر مایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ یعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی قبیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی نی خزرج کے حلیف تھے اور حضور کے تھم پراتر آئے تب حضور نے ان کوعبد اللہ بن ابی بن سلول کو بخش دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی ۔ حضور نے فر مایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو۔ کہ تمہمار سے ہی قبیلہ کا سروار بنی قریظہ کے متعلق فیصلہ کر سے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں۔ حضور نے فر مایا ۔ یوبی فیصلہ کر ہے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں۔ حضور نے فر مایا۔ پس تو سعد بن معاذ کو اختیار ہے وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔

خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضور نے ان کوایک عورت رفیدہ نام کے خیمہ میں بھیج دیا تھا یہ عورت تو اب سمجھ کر زخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بڑی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فر مادیا تھا کہ جب تک میں بی قریظہ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم یہیں رہو۔ اب جوحضور نے سعد بن معاذ کواس فیصلہ کا حاکم بنایا انصار فوراْ دوڑتے ہوئے سعد بن معاذ کی ہاس گئے۔اورا کیگ گدے سعد جسیم اورخوب صورت شخص سے کیا اورحضور کی خدمت میں لے کرآئے۔اور راستہ میں ان سے کہنے لگے کہ اے سعد تم اپنے موالی لیخی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کوائی واسطے اس فیصلہ کا حکم بنایا ہے تا کہتم احسان کرو۔ سعد نے کہا سعد ایسا شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کی کم مامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب من کر بہت سے لوگ تو ای وقت شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کی کم مامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب من کر بہت سے لوگ تو ای وقت سعد کے پاس سے کھسک گئے اور سعد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کوئن کر بنی عبد الاشہل میں جا کر بنی قریظہ کے قبل کی خبر مشہور کر دی۔ سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچے۔حضور نے لوگوں سے فر مایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔ مہا جرین جوقریش میں سے شھان کا تو یہ بیان ہے کہ یہ خطاب حضور نے انصار سے کیا۔اور انصار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کا عام طور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتمہارے موالی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے حکم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عہداور میثاق پر قائم رہو۔اور جو حکم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیشک ہم شلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں بیچکم کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کوتل کیا جائے اورعورتوں اور بچوں کوقید کیا جائے حضور نے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تکم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل علم کابیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام کشکر کے ساتھ بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔اس فیصلہ کوس کر حضرت علی نے فر مایا کہ آج یا تو میں بھی مثل حمزہ کے شہید ہوں گا۔اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑوں گا۔ بنی قریظہ نے کہا اے محم مُثَلِّ الْحِیْمُ ہم سعد بن معاذ کے حکم پراترتے ہیں۔ چنا نچہ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔اور حضور نے مدینہ میں لاکران کو بنی نجار میں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔پھر حضور مدینہ کے بازار میں تشریف لائے۔اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔پھر یہود بنی قریظہ کو بلا کرفتل کرنا شروع کیا۔تھوڑے تھے یہ سب یہودی چھسویا سات سو تھے۔اور بعض شروع کیا۔تھوڑوں وکے درمیان میں تھے۔

جب ان لوگوں کولا کرفتل کیا جارہا تھا تو انہوں نے کعب سے کہا کہ اے کعب یہ ہمارے لوگوں کو کہاں لے جارہے ہیں کعب نے کہا کیاتم کسی جگہ بھی نہیں سبجھتے تم نہیں و کیھتے ہو کہ جوتم میں سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ قسم ہے خداکی بیلوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح حضور سب کے قبل سے فارغ ہوئے اوراسی وقت دشمن خداحی بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیں بندھا ہوا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور جضور کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہتمہاری عداوت کرنے میں میں نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی مگر خدا جس کو شکست دے کو است ہی کھا تا ہے۔ پھراس نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو خدا کا حکم اوراس کی تقدیر اسی طرح مسلاحی جاری ہوئی تھی۔ واراس خون ریزی کواس نے بنی اسرائیل کے واسطے لکھ دیا تھا۔ پھراس کی بھی گردن ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنی قریضہ کی عورت کے اسرائیل کے واسطے لکھ دیا تھا۔ پھراس کی بھی گردن ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنی قریضہ کی عورت وں میں سے ایک عورت کے سوا اور کوئی عورت قبل نہیں کی گئی۔ اوراس کواس واسطے قبل کیا گیا کہ اس نے خلاد بن سوید کے سر پر چکی کا پاٹ گرا کران کو شہید کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ کو اس بات کا تعجب ہے کہ عورت بالکل اطمینان کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ حالا نکہ اس کواپی خاتی کے جانے کی خبر تھی اور قبل ہونے کے وقت تک میرے یاس ہنستی رہی۔ کہ استے

حضرت عائشہ فرمانی ہیں مجھ کواس بات کا تعجب ہے کہ عورت بالکل اظمینان کے ساتھ ہنس بول رہی ۔ کہاتنے تھی۔ حالانکہ اس کواپنے قتل کئے جانے کی خبر تھی اور قتل ہونے کے وفت تک میرے پاس ہنستی رہی ۔ کہاتنے میں ایک شخص نے آ واز دی فلاں عورت کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہاں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا جھے کو خرابی ہو کیابات ہے۔ اس نے کہا میں قتل کی جاؤں گی۔ چنانچہ لوگ اس کو لے گئے۔ اور اس کی گردن ماردی۔

جی قریظہ میں ایک فیض زبیر بن باطا قرظی نام تھا۔ اس نے جاہلیت کے زمانہ میں ثابت بن قیس بن شاس پراحمان کیا تھا یعنی بعاث کی جنگ میں جبکہ ثابت گرفتار ہوگئے تھے۔ تب زبیر بن باطانے ان کی پیشانی کے بال کتر کے ان کو آزاد کردیا۔ اب اس موقع پر زبیر ثابت کے پاس آیا۔ اور کہااے ثابت مجھوکو پہچانے ہو ثابت نے کہا ہاں مجھ جسیسا آ دئی تھے چیئے فیص کو کیوں نہ پہچانے گا۔ زبیر نے کہا اب میں بیچا ہتا ہوں۔ کتم مجھ کو پناہ دلواؤ۔ ثابت نے کہا آچی بات ہے نیک آ دئی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر ثابت صفور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیایار سول اللہ زبیر کا بھر پر احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ حضور نے فرمایا ہم نے اس کو تھے بخشا۔ ثابت نے زبیر ہے آ ن کر کہا کہ حضور نے تھوکو پناہ وے دی اور تیرا نہ خون بخش دیا۔ جب میرے بال بیچ زندہ نہ ہوں گے۔ تب پھر میں زندہ دہ کرکیا کروں گا۔ ثابت پھر حضور کے دی میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں اس کی جور واور اولا دکو بھی مجھے عنا ہے فرما ہے ۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی تہمیں بخشا ثابت پھر اس کے پاس آئے اور کہا تیری بیوی بچوں کا خون بھی حضور نے بخش دیا۔ اس نے کہا جاز میں ایسے گھر کے لوگ جن کیاں سال کی جور واور اولا دکو بھی مجھے عنا ہے فرما ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی تہمیں بخشا ثابت کے پاس کچھ نہ ہو کیوں کا خون بھی حضور نے بخش دیا۔ اس نے کہا جاز میں ایسے گھر کے لوگ جن مال بھی محصور نے فرمایا دو بھی تم کو بخش ذیا۔ تب کھر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ اس کا کیا جوا۔ ثابت ہوا مال بھی حضور نے فرمایا وہ بھی تم کو بخش ثابت نے دبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر کہا تیرامال بھی حضور نے فرمایا وہ بھی تم کو بخش ثابت نے دبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا وہ تابت ہوں وہ می می کو بخش ثابت نے دبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا وہ تابت ہول وہ کو کہ من دور دار کعب بین اسد کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زبیر نے کہا اور کہا تیرا کو کہا کہ دور وہ کھی تم کو بخش کو بھر کو کو اس کی کور وہ کور کور کور کور کور کیا گے کہا کے کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کیا کے کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کی کور کور کور کی کور کور

اور ہر غائب و حاضر کا سردار تی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا اور بخ اللہ بن سموال جو ہمارا پشت و بناہ تھاوہ کیا ہوا تابت نے کہاوہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا بی کعب بن قریظہ اور بن عمر و بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا اے ثابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس قریظہ کیا ہوئے۔ ثابت نے کہا سب قتل کئے گئے۔ زبیر نے کہا اے ثابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس پہنچا د ئے۔ میں ان کے بعد زندگی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ثابت نے لے جا کر اس کی گردن ماردی۔ راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکرنے اس کی بیہ بات سنی کہ میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قسم ہے خدا کی دوز خ میں ہمیشہ ان سے ملتار ہے گا۔

ابن این ایخق کہتے ہیں۔ بی قریضہ میں سے حضور نے ان لوگوں کے قل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے زیر ناف بال برآ مدہو گئے تھے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ مجھ کوبھی دیکھا گیا گرمیر سے زیر ناف بال نہ تھے۔ پس مجھ کو بچہ خیال کر کے چھوڑ دیا۔

سلمیٰ بنت قیس منذر کی مال جوحضور کی خالہ بنی عدی بن نجار میں سے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور آپ سے بیعت کی تھی۔انہوں نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی عمر ف حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور آپ سے بیعت کی تھی۔انہوں نے حضور سے رفاعہ کو مجھے بخش د ہیجئے ۔وہ مجان بخشی کا سوال کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ۔رفاعہ کو مجھے بخش د ہیجئے ۔وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔اور اونٹ کا گوشت کھاؤں گاحضور نے اس کوان کے تیکن بخش دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں پھر حضور نے بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں اور مالوں کومسلمانوں پرتقسیم کیا۔معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے مال ہیں ہے تمس نکال کر دو حصے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیدل کا یعنی سوار کے تین حصے اور بیدل جس کے پاس گھوڑ انہ تھا اس کے واسطے ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ ہے تھے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پھرحضور نے بنی قریظہ کی عورتوں میں سے ایک عورت ریحانہ بنت عمر و بن خذا فہ اپنے واسطے پیند فر مائی اور بیعورت حضور ہی کے اس رہیں۔ یہاں تک کہان کا انتقال ہوا۔

حضور نے ان سے ارشاد کیا تھا کہتم مجھ سے شادی کرلو۔ اور پردہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مجھ کو آ پ اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے۔ یہ میر سے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پررہنے دیا۔ اور جب حضور نے ریجانہ سے اسلام کی بابت کہا۔ تو ریجانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوار گذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آواز آئی۔ فرمایا یہ تغلبہ بن سعیدر بحانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہ اسٹے میں تغلبہ آئے اور عرض کیا

یارسول اللّٰدر بحانہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔حضوراس بات سے بہت خوش ہوئے۔

ابن این این سی بین غزوهٔ خندق اور بن قریظه کے متعلق سورهٔ احزاب میں بیر آیات نازل ہوئی ہیں۔ جس میں میں بیرانی میں میں۔ جن میں مسلمانوں پرانی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور منافوں کی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَكُمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴾

''اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جو اس نے تم پر کی جس وقت کہ تم پر چاروں طرف سے لئکر آئے ۔ پس ہم نے ان پر آندھی اورا پے لئکر بھیجے جن کوتم نہ دیکھتے تھے (یعنی فرشتوں کو بھیجا) اور ہے اللہ تمہارے کا موں کودیکھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللّهِ الظَّنُوْنَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم پراو پر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آئکھیں حیرت سے پھر گئیں۔اور تمہارے دل حلق کے پاس آپنچے اور تم خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرتے تھے''۔

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

''وہاں مسلمانوں کی خوب آز مائش کی گئی اور منافق ہول دل سے خوب ہلائے اور لرزش دئے گئے۔اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے نہیں وعدہ کیا ہے ہم سے خداور سول نے مگرفریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَعُولُونَ إِنَّ بَيُونَا فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَعُولُونَ إِنَّا فِرَارًا ﴾

"اور جب انہیں میں سے ایک گروہ نے کہا اَ اہل مدینداس تشکر میں تمہارا ٹھکا نہیں ہے۔
پس تم واپس چلے جاؤ۔ اور ایک فریق منافقوں میں سے نبی سے اجازت لیتا تھا کہتے تھے
ہارے گھر خالی ہیں۔ حالانکہ وہ خالی نہ تھے صرف بیمنافق لڑائی سے بھا گنا چا ہتے تھے'۔
﴿ وَلُو دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَتُعَارِهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّوُوا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا وَلَقَدُ كَانُواْ عَاهَدُوا اللّٰهِ مَنْ أَدُولاً اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَنْ أَدُولاً ﴾

''اوراگر منافقوں پر چاروں طرف سے مدینہ کے دشمن گھس آ ویں۔اوران سے مسلماً نوی کا مقابلہ کرنے کہ کہیں تو یہ فوراً اویں اور دیرینہ کریں گرتھوڑی ہیں۔اور بیشک پہلے انہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ پشت نہ پھیریں گے جہاد سے اور خدا کے عہد کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا''۔ ﴿ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوالْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً قُلْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءً أَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ الله وَلَيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴾

'' کہہ دواے منافقو! تم کوموت یافتل ہے بھا گنا نفع نہ کرے گا اوراس وفت تم فائدہ نہ دئے جاؤ کے مگرتھوڑ اسا۔ کہہ دوکون شخص تم کوخدا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔اگر وہ تمہارے ساتھ برائی، یا بھلائی کاارا دہ کرے اور نہیں یاویں گے وہ سوا خدا کے اپنے واسطے والی اور مددگار''۔ ﴿ قَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَآئِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ " بیتک خدا جا نتا ہے ان لوگوں کوتم میں سے جولوگوں کوتم میں سے جولوگوں کو جہاد میں جانے ہے روکتے ہیں اوراینے بھائیوں کو بہکاتے ہیں۔اورخود جنگ میں نہیں جاتے ہیں مگرتھوڑا سا

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَّيْكَ تُدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ '' بحیلی کرتے ہیں تمہاری مدد میں ۔ان کی آ تکھیں اس طرح پھرتی ہیں جیسے موت کی غشی والی کی آ تکھیں پھرتی ہیں۔پھر جب خوف جاتار ہتا ہے۔ تبتم سے تیز زبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مال غنیمت میں بخیلی کرنے والے''۔

﴿ وَ إِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ آتَهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوا فَيْكُمْ مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلَيْلاً ﴾

''اوراگر پھرلشکرآ موجود ہوں تو بیمنافق یہی جا ہیں کہ کاش بید یہات میں کہیں نکل جا کیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اورا گرتمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بہلوگ مگرتھوڑ ا سا''۔

﴿ لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوءٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ '' بیشک تمہارے واسطےاےمسلمانو (لیعنی) ان لوگوں کے لئے جو خدا اور روز آخرت (کے

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسْلِيمًا ﴾

"اور جب سے مسلمانوں نے ( دشمنوں کے ) گروہوں کودیکھا تو کہنے لگے کہ بیتو وہی ( موقع ) ہے۔جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول نے بچ فر مایا تھااوراس موقع کے پیش آنے ہےان کا بمان اور فرمان برا داری کا شیوہ زیادہ ہوا''۔ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَة وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَكَّالُوا تَبْدِيلًا ليَجْزى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

"مومنوں میں سے بعض تواہیے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں نثاری) کا عہد کیا تھا اس میں سیج اتر ہے سوبعض تو ان میں سے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہیر ہوئے ) اور بعض ان میں سے (شہادت) کے منتظر ہیں۔اورانہوں نے اپنی (بات میں) کچھردو بدل نہیں کیا۔ (یہ جنگ ای واسطے پیش آئی) کہ خدا ہے مسلمانوں کوان کے سیج کاعوض دے اور منافقوں کو جا ہے سزا دے یا (جا ہے) تو بہ کی تو نیق دے کران کی تو بہ قبول فرمائے بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے''۔

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَّكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزِيْزًا وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ آهل الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيْقًا وَ اوْرَثُكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَ ارْضًا لَّهُ تَطَنُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴾

"اورخدانے کا فروں کو (مدینے ہے) ہٹا دیا (اوروہ) اپنے غصہ میں (بھرے ہوئے ہٹ گئے اور)ان کو(اسمہم سے) کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا اور خدانے (اپنی مدد سے)مسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ زبر دست اور غالب ہے۔اور اہل کتاب میں سے جولوگ (یعنی بنی قریظہ کے یہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خداان کوان کے قلعوں سے نیچا تار لایا۔ اوران کے دلوں میں (تم مسلمانوں کا (ایبا) رعب بٹھا دیا (کہ)تم (بے دھڑک) بعض کوان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے گالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میں تم نے قدم تک ندر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنادیا''۔ محسل اللہ اللہ بنادیا''۔ ابن آمخق کہتے ہیں جب بن قریظہ کی مہم سے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم بہنے لگا۔اوراسی کے سبب للہ بھے۔ سے وہ شہید ہوئے۔

ابن استحق کہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ کا انقال ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ اسی وقت جرئیل استبرق کا عمامہ باندھ کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یارسول اللّه مَثَالِیْتَیْم بیا کون بزرگ شخص فوت ہوا ہے۔ جس کے واسطے آسان کے درواز ہے کھولے گئے ہیں۔ اور عرش ہل گیا ہے۔ حضوراسی وقت اپنی جا در گھیٹتے ہوئے سعد کے یاس آئے اور دیکھا تو ان کا انقال ہوگیا تھا۔

حضرت عائشہ جب مکہ سے واپس آ رہی تھیں تو اسید بن تھیران کے ساتھ تھے فر ماتی ہیں راستہ میں اسید کوایک عورت کے مرنے کی خبر پنجی اسیداس سے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسیدتم ایک عورت کے مرنے پراس قدر رنج کرتے ہو حالا نکہ تمہارے چچا زاد بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے جن کی وفات سے عرش ہل گیا۔

حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آ دمی تھے۔ جب لوگوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تو اس کو بہت ہی ہلکا پایا۔ مسلمان کہنے لگے تتم ہے خدا کی بیا لیے جسیم شخص کا جنازہ اوراس قدر ہلکا کہ ایسا ہلکا جنازہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیر گفتگوسٹی تو فر مایا اس جنازہ کے اٹھانے والے تمہارے علاوہ اورلوگ (یعنی فرشتے) بھی ہیں اورقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بیثارت حاصل کررہے ہیں اورعرش ہل گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔جس وفت سعد کو دفن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور نے تنہیج پڑھی اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور سے دریا فت کیا ہم نے بھی حضور کے ساتھ تنہیج پڑی انہوں نے تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھرصحابہ نے حضور سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ تنہیج اور تکبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فر مایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہورہی تھی یہاں تک کہ خدا نے اس کو کشادہ کر دیا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر ہر شخص پر تنگ ہوتی ہے۔ اگر اس سے کوئی نجات پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذ تھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذ کی وفات میں بیشعر کہا۔ نشعر وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ سَمِعْنَا بِهِ اِللَّا لِمَوْتِ آبِی عَمْرٍ و رَحَد ) کسی مرنے والے کی موت سے ہم نے خدا کے عرش کو ملتے نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں چھآ دمی شہید ہوئے۔ بنی عبدالاشہل بیل ہے سعد بن معاذ اورانس بن عوف بن عتبک بن عمرواور عبداللہ بن سہل تین شخص۔اورخز رج کی شاخ بنی سلمہ میں جو سعد بن معاذ اورانس بن عوف بن عتبکہ بن عمرواور عبداللہ بن سلمہ میں جو سطفیل بن نعمان اور ثغلبہ بن غنمہ دو شخص۔اور بنی نجار کی شاخ بنی دینار میں سے کعب بن زیدایک تیرکی ضرب سے شہید ہوئے۔جس کا مارنے والا معلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں سے اس جنگ میں تین شخص قتل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصلی میں سے مدہہ بن عثان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہ ایک تیر سے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کرمر گیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ میں سے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ حضور نے فرمایا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پچھ ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کودس ہزار درہم دئے۔

معتبر روایت ہے کہ حضرت علی میں اندئز نے اس جنگ میں عمر و بن عبد و داور اس کے بیٹے حسل بن عمر کوتل کیا۔ اور بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں میں سے بنی حرث بن خزرج سے خلا د بن سوید بن تغلبہ شہید ہوئے۔ ان پرایک یہودی عورت نے چکی کا پاٹ گرا دیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر پھٹ گیا اور یہ شہید ہو گئے اور حضور نے فرمایا ان کے واسطے دوشہیدوں کا ثواب ہے۔

اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے ۔اسی مقبرہ میں اب بھی ان کے مرد ہے دفن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑھ کرنہ آئیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھ کر جاؤگے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور ہی نے لشکرکشی کی اور مکہ فتح ہوا۔

ابن اسطی کہتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہوئی تو بنی خزرج نے حضور سے اسلام بن ابی الحقیق کے قبل کرنے کی اجازت لی۔

کیونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کو آل کر چکے تھے۔اب خزرج نے چاہا کہ ہم اسلام بن ابی الحقیق کو قتل کر کے حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہوں۔ بیسلام بن ابی الحقیق ابورا فع شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہوں۔ بیسلام بن ابی الحقیق ابورا فع شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عداوت اور لڑائی پر آمادہ کیا کرتا تھا اور خود خیبر میں رہتا تھا۔حضور نے بی خزرج کو اس کے قبل کی احازت دے دی۔

"Indulo Oks

## سلام بن ابی الحقیق کے تل کابیان

ابن ایخق کہتے ہیں۔خداوند کریم کی اپنے رسول پرعنایت اور نوازش کی ایک بیہ بات تھی کہ انصار کے دونوں قبیلے اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام میں پیچھے نہ رہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ تو خزرج بھی چاہئے کہ ہم بھی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کرکام کریں۔اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا بہی حال ہوتا۔

جباوس نے کعب بن اشرف یہودی کوتل کیا جوحضور سے خت عداوت رکھتا تھا۔ خزرج نے کہا پنہیں ہوسکتا کہ ہم اوس سے پیچےرہ جا کیں اور بیہ ہم پرفضیات لے جا کیں۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مختص ہے جوحضور سے تخت عداوت رکھتا ہو جیسے کہ ابن اشرف تھا۔ پس بیہ بات طے ہوئی کہ ابن الی الحقیق کو جو خیصر میں رہتا ہے قبل کرو۔ پھرانہوں نے آ کرحضور سے اجازت چا ہی حضور نے ان کوا جازت دی۔ پس خزرج کے قبیلہ۔ بن سلمہ میں سے پانچ آ دمی اس کا م پرمستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سان اور عبداللہ بن انیس اور ابوقیا دہ حرث بن ربعی اور خزاعی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے تھے ان میں حضور نے عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرنا۔ پس بیا نچوں شخص عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرنا۔ پس بیا نچوں شخص خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب کے درواز وں کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان میں سے کوئی شخص با ہر نہ نگلنے یائے۔

پھرسلام بن ابی الحقیق کے گھر میں پہنچ اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور میر اللہ کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آؤ جن کو تم پوچھتے ہو وہ یہ ہیں انصارا ندر گئے اور اندر سے اس کو گھڑی کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے قبل میں مانع نہ ہو گر اس کی بیوی یہ دیکھ کرغل مچانے گئی اور یہ لوگ ابن ابی الحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی ہے ہم نے اس کو جان کر اپنی ملواروں کے بنچے رکھ لیا۔ اور جب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تلوار اس پر بلندگی ۔ گمر پھر حضور کی ممانعت کو جب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تلوار اس پر بلندگی ۔ گمر پھر حضور کی ممانعت کو خیال کر کے ہاتھ دوک لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوک لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوک لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوک لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جا تا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر

ل یعنی فوج کے واسطے سامان خور دونوش ازفتم غلہ وغیرہ۔

تلواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تلواراس کے پیٹ میں گھسا کراییا زور کیا کہ تلوار پیٹ کے کالاہو گئی۔اوروہ کہنےلگابس مجھ کویہ کافی ہے کافی ہے انصار کہتے ہیں اس کونٹل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب او پر کے درجہ سے نیجے اتر نے لگے تو عبداللہ بن علبک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیرا تر گیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں دم لیا۔ اور یہود یوں نے چراغ روشن کر کے جاروں طرف ہم کو ڈھونڈھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس چلے گئے۔اورہم نے بیخیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ واقعی دشمن خداقتل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ سلام بن ابی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھر ہی ہے۔اورلوگوں سے اس قصہ کو بیان کررہی ہے۔اورکہتی ہے کہتم خدا کی میں نے ابن منتق کی آ واز سی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ یہاں اس وقت ابن عتیق کہاں پھراس نے چراغ سے ابن ابی الحقیق کا چہرہ دیکھا۔اور کہافتم ہے یہود کے معبود کی اس کا انقال ہو گیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو بیخبر پہنچائی اور ا پنے ساتھی کواپنی پیٹھ پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اور دشمن خدا کے تل ہونے کی خبر بیان کی ۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ س کی تلوار نے اس کوتل کیا ہے ہرایک یہی کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تکواریں مجھ کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کو تکواریں دکھا ئیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی تلوار دیکھ کر فر مایا۔ کہ اس تلوار سے وہ قتل ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر میں نے کھانے کانشان دیکھاہے۔

### عمروبن عاص اورخالدبن وليد كااسلام قبول كرنا

ابن المحق کہتے ہیں خاص عمرو بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع الشکر کے مکہ واپس گیا۔ تو میں نے قریش کے چندلوگوں کو جمع کیا جواکثر میزی رائے ہے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوسٹا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں ہے کہا کہتم ہے خدا کی۔ میں ایسا دیکھتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمد کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کوغلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔ ہم لوگ بتاؤ کہ تہماری کیا رائے ہے ان لوگوں نے کہا پہلے تم بیان کروکہ تمہاری کیا رائے ہے جیس نے کہا میری رائے بیا جہتے کہ ہم پچھتی نے کہا میری رائے ہے۔ کہ ہم پچھتی اور ہو ہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ بیہ ہے کہ ہم پچھتی اور ہو ہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ

لے جب عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ میں تلوار گھسائی تھی۔ تو اس پر پیٹ کی آلائیش کچھ لگ گئی تھی۔

المر يرت ابن بشام الله هدوم

اس کے ماتحت ہوکرر ہنا ہمار ہے نز دیکے محمد کے تا بع دار ہوکرر ہے سے بہتر ہے پھراگریہاں ہماری تھی محم منافقینم پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔اوراگر محد مَثَاثِیْنِم غالب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج ج ہوگا۔عمروبن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو پسند کیا۔اورعمدہ عمدہ چمڑے جو ہمارے ہاں کا تحفہ تھا جمع کر کے ہم نجاشی کے پاس حبش کوروانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا عمرو بن امیہ ضمری کوحضور نے جعفراوران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے تھے۔اس وقت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھوعمر و بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما تگ لوں گا۔اورقتل کروں گا۔ پھر قریش اگرمجمہ کوقتل کریں گے۔تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں ۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کوسجدہ کیا جیسی کہ میری عادت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤخوب آئے کیا میرے واسطے کوئی تحفہ بھی اپنے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے با دشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چمڑہ آپ کے نذرانہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہدیہ نجاشی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کوقبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس ہے ابھی نکل کر گیا ہے۔اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیجئے ۔ تا کہ میں اس کو قبل کر دوں ۔عمرو بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوئن کرسخت خفا ہوا۔اوراس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کویفین ہوا۔ کہ ضرور ناک ٹوٹ گئی ہو گی۔عمرو بن عاص کہتے ہیں اس بات کو کہہ کر میں اس قد رشر مندہ ہوا۔ کہا گرز مین بھٹ جائے تو میں اس میں ساجاؤں۔اورمیں نے کہااے با دشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہو گے۔تو میں ہرگز ایسی بات نہ کہتا۔

 لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں کاخر ہوئے۔خالد بن ولیدنے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے ۔عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس شرط سے بیعت کرتا ہوں کہ میر بے سب گناہ معاف ہو جا کیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے۔اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن این این این می بین بعض معتبرلوگوں کا بیان ہے کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

ابن اسحٰق کہتے ہیں ۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی ججہ میں ہوئی ۔اور پہ حج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔

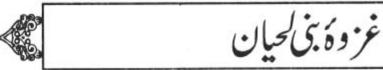

ابن اکن کہتے ہیں بی قریظہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذی الحجہ۔ محرم ۔ صفر۔ رہیج الاول رہیج الثانی پانچ مہینہ دہے۔ پھر چھٹے مہینہ میں بی لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے اوراصحاب رجیج یعنی ضہیب بن عدی اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ تھا اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ کہبارگی وشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نکل کر جب غراب پرسے گذر سے بہاڑ مدینہ کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے۔ پھر اس پہاڑ پرسے حضور مقام شراء پر آئے۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر یلے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر ہے۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر یلے میدان سے گذر کر سید سے راستہ پر ہے۔ اور یہاں سے آئے۔ اور یہاں سے آئے اور یہاں سے تھے راستہ پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے سے سے پہلے ہی بی لحیان پہاڑیوں کو چوٹیوں اور قلعوں کے اندر بھاگ گئے تھے۔

حضور کو جب بیرحال معلوم ہوا۔ تب آپ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کیں تو مکہ کے لوگ یہ خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دو سواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف انجہ ہیں میں سواروں کو آپ نے کراع انتیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ جابر کہتے ہیں میں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فر ماتے تھے۔ اعو ذیباللہ من وعثاء السفو

لے پناہ ما تکتے ہیں ہم خدا کے ساتھ سفر کی مشقت سے اور واپسی کے غم واندوہ اور مال وہال میں برائی کے دیکھنے ہے۔

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بنی لحیان کے غزوہ ہے آن کرمدینہ میں حضور دو تین ہی رات رہے تھے کہ عیینہ بن حصن بن حذا پھڑین بدر فزاری غطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوٹ کر لے گیا۔ اور ایک جھی چروا ہے کو جو بنی غفار میں سے تھاقل کر گیا۔اوراس کی عورت کو گرفتار کرکے لے گیا۔

# غزوهٔ ذی قرد

ابن اتحق کہتے ہیں پہلے جس شخص نے عیبنہ کو اونٹ لے جاتے ہوئے دیکھا وہ سلمہ بن عمر و بن اکوع اسلمی تھے۔ صبح کے وقت بیا پنی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جار ہے تھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کا غلام ایک گھوڑ ہے کو ہکا تا ہوا ان کے ساتھ جار ہا تھا۔ جب بید دونوں شدیۃ الوداع کے اوپر پہنچ اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے گھوڑ ہے دیکھے اور چیخ کر آ واز دی کہ دشمن کود کھے لیا ہے آ جاؤ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے فرمنوں پر جاپڑ ہے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے تھے کہتے تھے خُذھا و آنا ابْنُ الْاکھوَع وَ الْیَوْمُ یَوْمُ الرُّضَع ۔ اور سلمہ بیکرتے کہ جب دشمن ان کی طرف کو دوڑتے تو یہ پیچھے بھاگ آتے اور پھران کے تیر مارنے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چیخے کی آ وازسی ۔ تمام مدینہ میں اعلان کرادیا کہ دخمن کے مقابل چلو۔ پس فور آاسوار حضور کی خدمت میں آ نے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جوسوار آئے وہ مقداد بن عمر و تھے۔ انہیں کو مقداد بن اسود بھی کہتے ہیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن قش بن زغیہ بن زغوراء بی عبدالاشہل میں سے اور اسید بن ظہیر بی حارثہ میں سے اور اسید بن ظہیر بی حارثہ میں سے اور عبد بن زید بن کعب بن عبدالاشہل میں سے اور اسید بن ظہیر بی حارثہ میں سے اور اسید بن طہیر بی حارثہ میں سے اور ابوعیاش عبید بن زید بن صاحت بن ربعی بی سلمہ میں سے اور ابوعیاش عبید بن زید بن صاحت بن زریق میں سے آکر ملت میں جمع ہوئے۔ سعد بن زید کو حضور نے ان کا سر دار مقرر کیا اور کھم دیا کہ لئیروں کی تلاش میں جاؤ۔ میں بھی تم ہے آکر ملتا ہوں۔

راوی کہتا ہے حضور نے ابوعیاش سے فر مایا۔ کہ اگرتم اپنا گھوڑ اکسی اچھے سوار کو دے دوتو بہتر ہے وہ تم سے پہلے لٹیروں سے جا ملے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار ہوں۔ اور پھر میں نے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس فتم ہے خدا کی پچاس قدم بھی میرا گھوڑ انہ چلا۔ کہا کہ اس نے مجھ کو پھینک دیا۔ تب مجھ کواپنے قول پر تعجب ہوا کہ حضور نے مجھ سے فر مایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کوکسی اچھے سوار کو دے دواور میں بیہ کہتا ہوں کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا کھوڑ احضور نے معاذ بن ہوں کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا کھوڑ احضور نے معاذ بن

ماعص بن قيس بن خلده كوعنايت كيا تھا۔

سلمہ بن اکوع پیدل ہی گئیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعدیہ سوار جا پہنچے۔

ابن ایحق کہتے ہیں۔ پہلا جو سوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ بیر کو زبن نصلہ تھا جس کو اخرم بھی کہتے ہیں۔
اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سے سوار نکل کر رونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلمہ کے باغ میں ایک گھوڑ اری
سے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑ ااور گھوڑ وں کی آوازین کر ہنہنا نے اور غل مجانے لگا۔ بن عبدالا شہل کی بعض عور توں
نے اس گھوڑ کے کو باغ میں دوڑتے ہوئے دیکھ کر قمیر سے کہا کہ اے قمیر تم اس گھوڑ سے پرسوار ہو جاؤ۔ اور حضور
سے جاملو۔ قمیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں اس پرسوار ہوکر بہت جلدی قوم سے جاملا۔ اور ان کو
قبل کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے بدمعاش ذرا تھر جاؤتا کہ چاروں طرف سے مہاجرین اور انسار
تہاری گوش مالی کو آجا ئیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر جملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑ اان کا
ہما گرا ہے مقام پر آگیا۔ اور کی دشمن کے ہاتھ نہ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے سوا قمیر کے کوئی
شہید ہوئے۔

ابن آبخق کہتے ہیں محمود کے گھوڑے کا نام ذولجۃ تھا۔اورسعد بن زید کے گھوڑے کا نام کاحق تھا۔اور مقداد کے گھوڑے کا نام بعزجہ تھااور بعض کہتے ہیں سبحہ تھا۔اور عکاشہ بن محصن کے گھوڑے کا ذولمہ تھااورا بوقیا دہ کے گھوڑے کا نام خروہ تھا۔اور عباد بن بشر کے گھوڑے کا نام لماع تھا اور اسید بن ظہیر کے گھوڑے کا نام مسنون تھا۔اورا بوعیاش کے گھوڑے کا نام حلوہ تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے پر سوار تھے اور اس گھوڑ ہے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہید کر کے لئیر ہے جناح کو لے گئے۔اور ابوقیا دہ نے حبیب بن عیبینہ بن حصن کوئل کر کے جولٹیروں میں سے تھااپنی جا دراس پراڑ ھادی۔ پھرلٹیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔

حضور منظ النظیم ملی این ام مکتوم کو حاکم بنا کرمسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے حبیب کوابوقیادہ کی چا دراوڑ ھے ہوئے پڑاد کیچ کراناللہ پڑھی اور سمجھے کہ ابوقیادہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیابوقیادہ نہیں ہے بلکہ ابوقیادہ کاقتل کیا ہوا آ دمی ہے۔ ابوقیادہ نے اس واسطے اپنی چا دراس کواڑ ھادی۔ تاکہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ بیابوقیادہ کاقتیل ہے۔

اورعکاشہ بن محصن نے اوبار اور اس کے بیٹے عمر و بن ادبار کو ایک اونٹ پر بیٹے دیکھ کر ایک نیز ہ ایسا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قتل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ کٹیروں سے چھڑا لئے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرومین جاکراترے اور ایک شاندروز وہاں قیام کیا۔ اسی مقام پرسلمہ بن اکوع نے حضور سے عرض کیا۔ کہ اگر سوآ دمی حضور میر سے ساتھ روانہ فرائی میں تو باتی اونٹ بھی میں لئیروں سے چھڑا الا وُں اور لئیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں ۔ حضور نے فر مایا پہلیر کے قاتیل خطفان میں آج شام کو جا پہنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تقسیم فر مایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی بیوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ تقسیم اونٹنی پر سوار ہوکر حضور کے پاس آئی اور سارا واقعہ ابتداء سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر کہنے گئی یار سول اللہ میں نے نذر مانی تھی ۔ کہ اگر خدا بھی کواس اونٹنی پر نجات دے گا۔ تو میں اس کی قربانی کروں گی۔ عورت کی اس بات سے حضور نے بسم فرمایا۔ اور فرمانے گئے تو نے اس اونٹنی کے واسطے برابدلہ تبویز کیا ایک تو خدا تجھ کو اس پر نجات دے۔ پھر تو اس کی قربانی کرے یہ گناہ کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی۔ اور نہ اس چیز میں اس پر نجات دے۔ پھر تو اس کی قربانی کرے یہ گناہ کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی۔ اور نہ اس چیز میں نذر ہوتی ہے جس کی تو مالک نہ ہو یہ اونٹن میں جانہ ویہ اونٹوں میں سے ہے۔ تیری ملک یہ نہیں ہے جو تیری نذر اس پر جاری ہو سکے تو خدا کی برکت کے ساتھ اپنے گھر جا۔

## غزوهٔ بنی مصطلق

غزوۂ ذی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کامہینہ گذار کرشعبان کے ہجری میں خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی ۔اور مدینہ میں ابوذ رغفاری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو حاکم مقرر فرمایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کوخبر پنجی ۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیاری کررہے ہیں ۔ اور سر داران کاحرث بن البی ضرار ہے جوحضور کی زوجہام المومنین حضرت جویریہ کا باپتھا۔

حضوراس خبر کے سنتے ہی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع میں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونوں لشکروں کی ملا قات ہوئی بیدمقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنارہ پر ہے۔ دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اورقتل وقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور حضور نے ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا۔

راوی کہتا ہے بن کلب بن عوف بن عامر بن لیث بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں سے عبادہ بن صامت کے گروہ ہے ایک شخص نے دشمن سمجھ کرانجان پنے میں قتل کر دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی پلانے کچھلوگ آئے۔اورحضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بی غفار میں سے ایک شخص ججاہ بن مسعود تھا۔ یہ بھی اینے گھوڑے کو یانی پلانے لایا۔اور سنان بن درجہنی بی عوف بن خزرج کا حلیف بھی چشمہ پرآیا۔ اوران دونوں بعنی سنان اور جہاہ میں لڑائی ہوگئ۔ پھران دونوں نے اپنی آپی کھی ہے۔

کے واسطےلوگوں کو پکارا۔ جہاہ نے مہاجرین کوآ واز دی اور سنان نے اصنار کوآ واز دی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کوغصہ آیا۔ اوراس نے انصار کوحضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کواپ خوہم مدینہ میں اور اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو پرورش کیا۔ قتم ہے خدا کی اب جوہم مدینہ میں واپس جائیں گے۔ تو ضرور عزت والا ذلت والے کومدینہ سے نکال دے گا۔ پھر انصار سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ یہ سارا تمہاراقصور ہے۔ تم نے اپنے مالوں میں سے ان کو حصد دیا اور اپنے گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ ان لوگوں سے روک لیتے تو یہ میں اور چلے جاتے۔

جس وقت عبداللہ بن ابی ہے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک نوعم خص زید بن ارقم نامی وہاں کھڑا ہوا ہے گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جا کر بیان کی۔ اور بیاس وقت کا ذکر ہے جبکہ حضور دشمن کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بشر کو حکم فرما ئیس تاکہ وہ فوراً جا کر عبداللہ بن ابی کوفتل کر دیں۔ حضور نے فرمایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ محموظ الله فی اس اس وقت یہاں سے کوچ فرمایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ محموظ الله فیز اس وقت الشکر کے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کرنے کا حکم دیا ہوں۔ پھر خضور نے اس وقت الشکر نے کوچ کیا اور عبداللہ بن ابی کو خبر بہنچی کہ حضور کو میری گفتگو کی خبر ہوگئی ہے زید بن ارقم نے حضور سے کہہ دیا ہے وہ اسی وقت دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا۔ اور قسم کی خبر ہوگئی ہے زید بن ابی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ ہوگئی ہوگی۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ جب حضوراس مقام سے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن تھینر نے حاضر ہوکر آپ

کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے آج ایسے وقت میں کوچ فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ

ہوتے تھے۔ حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات نہیں تی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا

رسول اللہ کس ساتھی کی ۔ فر مایا عبداللہ بن ابی کی ۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہتا ہے فر مایا اس نے کہا ہے کہ جب

وہ مدینہ میں پنچے گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یارسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو

مدینہ سے نکالیں گے اگر آپ جا کیں گے تم ہے خدا کی آپ عزت والے ہیں ۔ اور وہ ذلیل ہے پھر اسید نے

عرض کیا یارسول اللہ عبداللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو با دشاہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے سے وہ بات رفو چکر ہوگئی۔اس سبب سے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی بادشا ہے جھین لی حضوراس کی بات پر توجہ نہ فر مائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوچ فر مانے کا یہی سبب تھا۔ کہ لوگ اس گفتگو ہے رک جا کیں پھر حضوراس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضورا یک جگہ اترے اور سب لوگ سو گئے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پرجس کو بقعاء کہتے تھے نرزش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام سے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔جس سے لوگ بہت پریشان ہوئے حضور نے فرمایاتم لوگ پریشان نہ ہو بی آندھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب سے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تا بوت مرگیا تھا۔ بیرمنا فقوں کا سر داران کا سرگروہ تھا۔

راوی کہتا ہے پھرقر آن شریف میں عبداللہ بن ابی کی گفتگو کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے سن کرخدا کی محبت کے سبب سے مجھ سے بیان کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے بھی اپ باپ کاس قول کوسنا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ بھے کو یہ خبر پنجی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کولل کرانا چا ہتے ہیں۔ بسبب اس بات کے جو آپ نے اس کی تی ہے۔ اگر آپ ضرور ہی اس کام کو کرنا چا ہتے ہیں تو جھے کو تھے کہ میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں قتم ہے خدا کی خزرج اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ جھے سے زیادہ کوئی میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں قتم ہے خدا کی خزرج اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ جھے سے زیادہ کوئی ہفتی اپ کے ساتھ نیکی کرنے والانہیں ہے۔ اور جھے کو بیخوف ہے کہ اگر میر سے سواکسی اور شخص کو آپ نے اس کے قبل کا تھم دیا۔ اور اس نے قبل کیا تو جھے ہے ہر گڑ گوارہ نہ ہوگا کہ میں اس کو زندہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس موئن کو کا فر کے بدلہ میں قبل کرنے سے دوز خ میں جا وک گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی اس کو قبل کردوں حضور نے فر مایانہیں ہم اس کو تل نہیں کرائے بلکہ اس کی صحبت کو اپنے ساتھ اچھا تھے تیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایسی و لیں بات کہتا اس کی قو م اس کوسخت وست کہتی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے مجھ سے اس کے قبل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کوقت کرا دیتا تو لوگ مجھ سے بدخن ہوجاتے ۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قبل کا تھم کروں تو وہ خوداس کوقتل کردیں ۔عمر کہتے ہیں قتم ہے خداکی میں نے جان لیا کہ بیشک حضور کی رائے میری رائے سے افضل و بہتر ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں مقیس بن صبابہ مکہ ہے مسلمان ہو کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یا رسول اللّٰد میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور حضور ہے اپنے بھائی کا خون بہا جا ہتا ہوں یعنی ہشام بن صبابہ کا جس کو مسلمانوں نے خطاہے قبل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہا دے دیا۔ بیہ چندروز تو مسلمان رہا پھرا کیچے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع پاکرقتل کرکے مکہ روانہ ہو گیا۔اور اسلام ہے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعاریہ تھایا منصور آمِٹُ آمِٹُ۔

ابن آئی کہتے ہیں بی مصطلق میں سے اس جنگ میں چندلوگ قبل ہوئے۔ چنانچے حضرت علی نے مالک اوراس کے بیٹے کوتل کیا اور عبدالرحمٰن بن عوف ایک شہ سوار کوجس کا نام آٹھ مکر یا اُٹھی مکر تھا قبل کیا اور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت سے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اورام المومنین جو رہیے بنت حرث بن ابی ضرار بھی انہیں قیدیوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قیدیوں کوتقسیم فر مایا تو جو ریبہ بنت حرث ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں آئیں یا اس کے چیازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھیں غرض کہ جوریہ نے کتابت کر لی۔ اور جو رین بہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو ریبے کو میں نے اپنے حجرہ کے دروازہ پر آتے ہوئے دیکھا۔اوران کا آنا مجھے نا گوارگذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحسن ان کا میں نے دیکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جو ہریہ حضور کی خدمت میں آئیں۔اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ہریہ حرث کی بیٹی ہوں جواپنی قوم کا سردار تھا۔ اور جومصیبت مجھ کو پینچی ہے۔ وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس یااس کے چھازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کرلی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے ادا کرنے میں امداد فرمائیں حضور نے فرمایا اے جوریداس سے بہتر بات کی بھی تہمیں ضرورت ہے جورید نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فر مایا وہ بات یہ ہے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں۔تم مجھ سے شاوی کرلو۔جوریہ نے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبرلوگوں میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جو ہریہ بنت حرث سے شادی فر مالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بی مصطلق کے قیدیوں کوچھوڑ دیا۔اورحضور کے شادی فرمانے سے اسی روز ایک سوآ دمی قیدسے آ زادہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے نز دیک جوریہ سے بڑھ کرکوئی عورت اپنی قوم کے واسطے بابرکت نہیں تھی۔ ابن ایخق کہتے ہیں جب بیلوگ مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن ابی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ان لوگوں کوخبر ہوئی اور بیاستقبال کے واسطے سوار ہوئے ۔ ولیدان کی جماعت کو دیکھے کریہ سمجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل پر آ مادہ ہو گئے ۔اورز کو ہنہیں دی مسلمانوں کواس بیان سے بہت غصر آیا۔اوران پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فرمايا \_مسلمان اسى اراده ميں تھے كه بنى مصطلق كاوفد حضور كى خدمت ميں حاضر ہوا \_اورعرض كيايا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغا مبر ہمارے پاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نکلے۔اورز کو پہنچی ہم اس کو دینی جا سے د دینی جا ہتے تھے۔مگر وہ خود بخو د بھاگ آیا۔اور آپ سے اس نے کہا کہ ہم اس کوتل کرنا چاہتے تھے۔ فقط ہے خدا کی ہم اس واسطے نہیں نکلے تھے۔اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بی آیت نا زل فر مائی :

﴿ يَأَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَآءً كُمْ فَاسِقٌ بِنَبُ فَتَبَيْنُوا اَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي اللهِ لَوْ يَعْمِلُ اللهِ لَوْ يَعْمِلُ مِن اللهِ لَوْ يَعْمُ اللهِ لَا يَعْمُ اللهِ اللهِ لَوْ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهِ لَوْ يَعْمُ اللهُ اللهِ لَوْ يَعْمُ اللهُ اللهِ لَا يَعْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت عا ئشہ فر ماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عا ئشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اوراسی سفر میں ا فک کا واقعہ ہوا۔

### ا فك يعنى حضرت ام المومنين عا ئشه پرتهمت كابيان

Sicoly

تفا۔ صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میر ہے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا حکم ہونے سے پہلے بھے گئی کی گئی اسلام و انا الیہ داجعون اور میں اپنے کپڑے لیٹے ہوئے تھی۔ حفوان نے مجھ کو دیکھا کہنے حال ہے خداتم پررتم کرے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں۔ میں نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے مجھ سے کہا کیا حال ہے خداتم پررتم کرے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں۔ میں نے صفوان اس کی تکیل پکڑ کر صفوان نے اپنا اونٹ میر بے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں اس پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کر آگے ہو گئے۔ اور لشکر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لشکر ٹھیرا۔ صفوان مجھ کو لے کر پہنچ اور تہمت لگانے والوں کو جو پچھ کہنا تھا انہوں نے کہا مجھ کو اس کی پچھ خبر نہتی ۔ یہاں تک کہ جب ہم مدینہ میں پہنچ تو میں بیار ہوگئی۔ اور تہمت کی خبر حضور کے گوش ز د ہوئی اور میر بے والدین کو بھی حضور میری کیا حرص نے بہلے جو میں بیار ہوتی تحضور میری کہنے۔ مگر کسی نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا صرف آئی بات ہوئی کہ اس سے پہلے جو میں بیار ہوتی تھی حضور میری دلجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں نے حضور کی وہ توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی۔ اور جب حضور گھر میں دلجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں میر سے پاس تھیں فقط اتنا فرماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بساس تے نے دور کے خدفر ماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بساس سے نے دور کی خونہ میں اسے بیلے دور میں ہیں۔ بساس سے نے دور کی دور کے خدفر ماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بساس سے نے دور کی دور کیا ہو کو کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کر کی دور کی د

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضور کی بیدحالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ کو اجزت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے ہاں اس بیاری کے دنوں میں رہ آؤں حضور نے فرمایا تہہیں اختیار ہے۔
پس اپنے والدین کے پاس گئی اور اس وقت تک مجھ کو اس تہمت کی پچھ خبر نہ تھی اور در دکی تکلیف سے میں بہت کمزور اور نا تو ال ہوگئی ہی۔ اور ہم لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے پا خانے نہ تھے جیسے عجم کے لوگوں میں رسم ہے۔ کہ گھر میں پاخانہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل میں شہر کے باہر قضاء حاجت کو امسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چلی۔ ام سطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام سطح نے راستہ میں مجھ سے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالہ تھیں ۔ دور بدر میں شریک ہوا ہے قماعا کشہ فرماتی ہیں میں نے کہا تم ایسے خوص کو اس طرح کہتی ہوجس نے ہجرت کی ہے۔ اور بدر میں شریک ہوا ہے ام سطح نے سارا واقعہ تہمت کا مجھ سے بیان کیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھرحضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور مجھ کواس کی کچھ خبرنہ تھی ہے جھنور کیا بیان فرما نمیں گے پی خرنہ تھی ہے کہ حضور کیا بیان فرما نمیں گے پس آپ نے خدا کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا اے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دمی میرے گھر کے لوگوں کی طرف سے مجھ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں ۔ قتم ہے خدا کی میں نے اپنے گھر کے لوگوں میں بجز بھلائی کے اور پچھ ہیں و یکھا اور ایسے خص کی نسبت کہتے ہیں ۔ جس کو میں بہت نیک جانتا ہوں۔ اور میرے گھر وں میں سے کسی گھر میں بجز میرے کوئی داخل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور خزرج کے چندلوگ جن میں مسطح اور حمنہ بنت جحش بھی تھے۔ اس کے ساتھ شریک تھے اور حمنہ کے شریک ہونے کا بیسب تھا کہ حمنہ کی بہن نیب حضور کی زوجہ تھیں اور حضور کو جوالتھات میری جانب تھا وہ اور کسی بی بی سے نہ تھا زینب کو خدانے ان کی دیانتہ داری کے سبب سے رشک وحسد سے محفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے اس تہمت میں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحابہ میں تقریر نہ کوربیان کی ۔ اسید بن حفیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس تہمت میں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحابہ میں تقریر نہ کوربیان کی ۔ اسید بن حفیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میہ تہمت اٹھانے والے لوگ اس میں سے ہیں۔ تو میں اس کی سزا دہی کے واسطے کا فی ہوں۔ اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہیں۔ پس آپ مجھ کو تھم فرما کیں قتم ہے خداکی وہ اس لائق ہیں کہ ان کی گردئیں ماری جا کیں۔

عائش فرماتی ہیں اسید کا یہ کلام کن کر صعد بن عبادہ کھڑ ہوئے اور کہافتم ہے خداکی تو جھوٹا ہے تو نے بیہ بات اسبب سے کہی ہے کہ تو جا نتا ہے کہ وہ لوگ خزرج ہیں سے ہیں اگر وہ تیری قوم ہیں سے ہوتے تو ہر گز تو بید بات نہ کہتا۔ اور تو ہر گز ان کی گر دنیں نہیں مارسکتا ہے اسید نے کہافتم ہے خداکی تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں ہیں بد زبانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوس اور خزرج ہیں جنگ ہوجائے ۔ حضوراس وقت منبر پرسے انز کر گھر ہیں تشریف لے آئے اور علی بن افی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میر حتی میں اچھی با تیں کیس۔ اور کہایا رسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے ہیں کو بلا کر مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میں آچھی با تیں کیس۔ اور کہایا رسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے ہیں آپ کی اہل کی نسبت بر بھلائی کے اور کچھ نہیں جا نتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ عور توں کی کھھ کی نہیں ہے۔ آپ کی اہل کی نسبت بر می کو دریافت کرنے کے واسطے بلایا۔ اور علی نے بریرہ کو خوب مار ااور کہا تی تھے کہد دے۔ بریرہ تب حضور نے بریرہ کو دریافت کرنے کے واسطے بلایا۔ اور علی نے بریرہ کو خوب مار ااور کہا تھے گئے کہد دے۔ بریرہ نے کہا میں نے پچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور میں عائش میں کوئی عیب نہیں پاتی۔ ہیں آٹا گوندھ کرر کھتی ہوں۔ نے کہا میں نے پچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور میں عائش میں کوئی عیب نہیں پاتی۔ ہیں آٹا گوندھ کرر کھتی ہوں۔ اور عائشہ سے کہتی ہوں اس کود یکھتی رہنا۔ مگر وہ سوجاتی ہے اور آٹا بری کھالیتی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھرحضور میرے پاس آئے میرے ماں باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

بیٹے تھے میں بھی رور ہی تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹے اور خدا کی حمد و ثناء بیان کر کے گر مایا ہے

عائشہ جو خبرلوگوں میں تمہاری نسبت مشہور ہور ہی ہے تم نے بھی تی ہے پس اگر وہ بچ ہے تب تم خدا ہے تو بہ کرلوگ خدا بندہ کی تو بہ کو قبول فرما تا ہے۔ فرماتی ہیں حضور کے اس ارشاد سے میرے آ نسووں کی لڑیاں جاری ہوئیں۔

اور میں اس انتظار میں ہوئی کہ میرے ماں باپ حضور کو کچھ جواب دیں گے۔ مگر وہ چپ بیٹھے رہے اور میں اپ شیک اس مرتبہ کا مجھی نہتی کہ میری بریت خدا وند تعالی قر آن شریف میں نازل فرمائے گا جوم مجدوں میں نماز میں پڑھی جائے گی۔ ہاں بید خیال کرتی تھی۔ کہ شاید خدا تعالی کوئی خواب حضور کو اس طرح کا دکھا دے جس سے میری بریت حضور کو معلوم ہو جائے یا خدا خبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ میں نے اپنے والدین سے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہاہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ کسی گھر پرالیں آفت نازل ہوئی ہوگی۔ جوان دونوں میں ابو بکر کے گھر پر نازل ہور ہی تھی۔ فرماتی ہیں جب میرے ماں باپ نے پچھ جواب نہ دیا میں زیادہ رونے گئی۔اور میں نے کہا میں خداہے کس بات کی تو بہ کروں۔اگر میں انکار کرتی ہوں۔تو کسی کو یقین نہ آئے گا۔اورا گرا قرار کرتی ہوں۔ تو خواہ مخواہ کی برائی اور بدنا می جس سے میں بالکل بری ہوں اپنے ذمہ میں لے لوں۔

پھر میں نے حضرت یعقوب کا نام یاد کیا تو ان کا نام مجھے یاد نہ آیا۔ تب میں نے کہا یوسف کے باپ کی طرح سے میں کہتی ہوں۔ فَصَبُر جَمِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُوْنَ۔

فرماتی ہیں حضور ابھی وہیں بیٹے ہی تھے کہ وحی کی آ مدہوئی اور حضور کے سرے بیچے چمڑے کا تکمیر کھ دیا گیا اور چا دراڑھا دی گئی جب میں نے بید دیکھا تو میں پچھ نہ گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پاک وصاف ہوں۔ خدا مجھ پرظلم نہ کرے گا بلکہ ضرور میری بریت ظاہر فرمائے گا۔ گرمیرے والدین کوابیا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف سے کہ کہیں خدا وند تعالیٰ لوگوں کی تہمت کے موافق آیت نازل نہ فرمائے۔ پھر جب وحی تمام ہو چکی حضور بیٹھ کر پیٹانی پرسے پسینے صاف کرنے لگے اور فرمایا اے عائشہ خوش ہوجا۔ کہ خدا نے تیری بریت نازل فرمائی۔ میں نے کہا الحمد للہ پھر حضور باہر تشریف لائے اور جو آیات نازل ہوئی تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسنایا پھر مطح بن اٹا شہاور حسان بن ٹابت اور جمنہ بنت جحش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسنایا پھر مطح بن اٹا شہاور حسان بن ٹابت اور جمنہ بنت جحش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسنایا پھر مطح بن اٹا شہاور حسان بن ٹابت اور جمنہ بنت جحش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسنایا پھر مطح بن اٹا شہاور حسان بن ٹابت اور جمنہ بنت بھی کور مقالے۔ کھی خرمایا۔

کیونکہ بہی لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ پس حدان پرلگائی گئی یعنی ہرایک کواس آگی کوڑے گئے۔

ابن آخل کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان سے ابلا اے ابوابوب تم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں بیسب جھو کی جا ہاں میں سنتا ہوں بیسب جھو کی جا ہا ابوب کی ایم الیافعل کر سکتی ہو۔ ام ابوب نے کہا تشم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب بیس ہو سکتی جس کی تہمت لوگ عائشہ پرلگا رہے ہیں ابوابوب نے کہا پھر عائشہ جوتم سے افضل ہ بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اہل افک کا اس طرح ذکر فر مایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُونَهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ لِكُلِّ امْرِي فِي اللَّذِي مَنْهُمْ لَا تَحْسَبُونَهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْلِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَة مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے بیطوفان اٹھایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اپنے حق میں برانہ مجھو بلکہ بیتمہارے واسطے بہتر ہے ان بہتان والوں میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ سمیٹا ہے اس کی سزا پایگا اور جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ ان لوگوں میں سے لیا ہے اس کے واسطے بڑا (سخت) عذا ہے ہے'۔

﴿ لُوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

''مسلمانو! جبتم نے (ایسی (نالائق) بات سی تو مومن مردوں اورعورتوں نے اپنے اورمومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ﴾

"جب كهتم اس (نالائق) بات كى اپنى زبانوں ئے نقل درنقل كرنے لگے۔اوراپ مونہوں سے اللہ علی بات سمجھا۔ حالا نكه خداك سے الله يات سمجھا۔ حالا نكه خداك نزديك بيه بات بہت بوى (سخت) ہے '۔

جب حضرت عائشہ کی بریت ان آیات سے ظاہر ہوگئی تب حضرت ابو بکر نے تسم کھائی کہ میں اب مسطح کے ساتھ بسبب قرابت اور کے ساتھ کوئی سلوک نہ کروں گا اور نہ کچھاس کونفع پہنچاؤں گا۔اور حضرت ابو بکر مسطح کے ساتھ بسبب قرابت اور اس کے غریب ہونے کے بہت سلوک کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نیر آیت نازل فرمائی:
﴿ وَلاَ یَکْ مَنْ اللّٰهِ وَلَیْعَفُوا الْفَصْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ یَّوْتُوا اللّٰهِ لَکُمْ وَاللّٰهُ عَفُودٌ دَّحِیْهٌ ﴾
سَبیل اللّٰهِ وَلَیْعَفُوا وَلَیْصُفَوْ اللّٰهَ تُحِیُّونَ اَنْ یَّنْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْ وَاللّٰهُ عَفُودٌ دَّحِیْهٌ ﴾

مسلمانوں کیاتم یہ بات نہیں جا ہے ہو کہ خداتمہاری بخشش فرمائے اور خدا بخشنے والامہربان ہے'۔ حضرت ابوبکرنے جس وقت ہے آیت سی فر مایا بیشک میں جا ہتا ہوں کہ خدا میری بخشش فر مائے اور میں ہرگزمنطح کو جو کچھ دیتا تھا اس کومنقطع نہ کروں گا۔

ابن اسطَّق کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحیان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ججو میں شعر بھی کہے تو صفوان تکوار لے کرحسان کے سامنے آئے اورایک ضرب حسان کولگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالیمی تکوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوتل کر دیا عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس واقعہ کی حضور کو بھی خبر ہے یانہیں صفوان نے کہا حضور کو کچھ خبرنہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول دیا۔اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سارا قصہ بیان کیا حضور نے حسان کوبھی طلب فر مایا صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری ہجو میں شعر کہے ہیں۔ مجھ کوغصہ آگیا۔ میں نے اس کوتکوار مار دی۔حضور نے حسان سے فر مایا اے حسان تم کوالیی باتیں نہ کہنی جاہئیں۔کیاتم کو بیہ بات نا گوار گذری کہ صفوان کی قوم کوخدانے اسلام کی ہدایت فر مائی پھرفر مایا اے حسان بیزخم جو تجھ کولگاہے بیمعاف کردے حسان نے عرض کیایا رسول اللّٰد آپ کوا ختیا رہے۔

ابن اسخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیر حار جو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں تحل ہے۔ عنایت کیا۔اور بیا بی طلحہ بن سہل نے حضور کی نذ رکیا تھا اور ایک قبطیہ لونڈی سیرین نام بھی عنایت کی جس سے حسان کا بیٹا عبدالرحمٰن پیدا ہوا۔

حضرت عا نَشه فر ماتی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ صفوان حَصُوْ رحْخص تھا۔اس کوعورتوں سے رغبت نہ تھی۔اورآ خرکسی جنگ میں شہید ہوا۔

#### حديبيه كاواقعه

(جور ۲ ہجری کے آخر میں واقع ہوااور بیعت رضوان اورحضور کی سہیل بن عمر و ہے کے کابیان ) ابن استحق کہتے ہیں۔حضور مدینہ میں رمضان اورشوال کے مہینے رہے پھر ذیقعدہ میں۔آ ہے عمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے چلے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقررکیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کر عمر آپھی ہیں ہے واسطے آنے شروع ہوئے اور حضور کو بیاند بیشہ تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ نہ ہوں۔ اور خفانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام میں باندھ کر ہدی کوساتھ لے کرروانہ ہوئے تا کہ لوگ سمجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ بیہ جانیں کہ آپ فقط زیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن اسخق کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہدی لیعنی قربانی کے واسطے لے گئے تتھے۔اور ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے تھا۔

جابر کہتے ہیں صدیبیۃ کے سفر ہیں ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان ہیں کہتے ۔ بشر بن سفیان کعی حضور ہے آ کر ملا اور اس نے کہایار سول اللہ قریش حضور کی روانگی کی خبر سن کر در ندوں کی کھالیس پہن کر بڑی تیاری سے حضور کے مقابلہ کوآئے ہیں۔ اور مقام ذی طوی ہیں کھبرے ہیں۔ اور خدا سے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآئے نہ دیں گے ۔ حضور نے اس خبر کوئ کرفر مایا قریش کو کیا ہوگیا ہے ان کو خرابی ہے لا ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ بازنہیں آتے ہیں۔ اگر بید بھی کو تمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خوا لگ ہو جا نمیں تو بہتر ہے اگر بچھ کو خدا نے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ ودرا لگ ہو جا نمیں تو بہتر ہے اگر بیر کھی کو خدا نے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ ودرا گر میں عرب سے مغلوب ہوگیا تب ان کا مطلب مفت حاصل ہوگا۔ پس قریش کیا خیال کرتے ہیں تنہ ماں تک کہ خدا اس دین کی ماشات کے واسلے ہمیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدا نے جھو کو بھیجا ہے یہاں تک کہ خدا اس دین کو غالب کر دے۔ پھر فرم مایا ایسا کون محض کے بوجم کو ایسا راستہ بتائے جو قریش کے راستہ ہو جو اگا نہ ہو۔ بی اسلم میں سے ایک خفس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ بیس جانتا ہوں چنانچہ میخض سارے جو اگا نہ ہو۔ بی اسلم میں سے ایک خفس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ ہیں جانتا ہوں چنانچہ می خدا سے مغفرت ما تکتے ہیں۔ اورتو بہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے نہ یافظ کیے۔ حضور نے فرمایا اے مسلمانو المجور ہے خورمانہوں نے نہ یہ لفظ کیے۔ حضور نے فرمایا ایے تمہارا کہنا ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہو گرانہوں نے نہیں کہا تھا۔

پھر حضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام حمض کی پشت پر ہوکر ثدیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے پنچ کی طرف حد بیبی بیں اتر چلو۔ چنانچے تمام الشکراس راستہ سے مقام حد بیبی بیں آگیا۔اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لشکر کواس طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔فورا انہوں نے قریش کو خبر کی اور حضور اس وقت ثدیۃ المرار میں جارہے تھے۔ یہاں چنچے ہی آپ کی اونٹنی بیٹے گئی۔لوگ کہنے لگے۔اونٹنی تھک گئی حضور نے فر مایا یہ

تھی نہیں ہے اور نہ اس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کواس نے روکا ہے جس نے اصحاب بھی کورکا تھا۔ آج قریش صلدرمی کے جو حقوق مجھ سے طلب کریں گے میں ان کودوں گا۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس جگہ اس کوروں گا۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنگل میں پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کرنا جیہ بن جندب بن عمیر بن بعمر بن دارم بن عمرو بن واقلہ بن اوہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افسی بن ابی حارث کوعنایت کیا ہے تھے میں حضور کے اونٹ ہمایا کرتا تھا اور فر مایا ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اس تیرکوگاڑ دے۔ تیرکا گاڑ ناتھا کہ پانی کا فوارہ بڑے زور کے ساتھ وہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے مشکیں بھرلیں۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عازب کہتے ہیں۔ میں نے حضور کا تیرگڑ ھے میں گاڑا تھا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پرآ کر تھہرے بدیل بن ورقاء خزائی بی خزاعہ کے چندلوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا کہ آ پ کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔حضور نے بیان کیا کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کو آ ئے ہیں۔ جنگ وحرب کو نہیں آئے۔ یہ لوگ حضور کا جواب من کر قریش کے پاس گئے۔اور کہا اے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہے ہو۔ حالا تکہ محمد کا لئے بیا۔قریش نے اسطے نہیں آئے۔ وہ تو صرف زیارت کے واسطے آئے ہیں۔قریش نے ان لوگوں کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایسا بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کے لیس اور پھرتمام عرب میں ہماری اس بیوتو فی اور دھوکا میں آ جانے کا جرچا تھیلے۔

راوی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیر خواہ تھے مکہ کی کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مشرکوں نے حضور کی خدمت میں مکر زبن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت حضور نے اس کوآتے ہوئے دیکھا فر مایا پیخص عذر کرنے والا ہے جب بید حضور کے پاس پہنچااس سے حضور نے یہی فر مایا کہ ہم زیارت کوآئے ہیں جیسا کہ بدیل سے فر مایا تھا۔ اس نے قریش سے آ کر یہی بیان کیا۔ قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا پیخص بی قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا پیخص بی حرث بن عبد منا ق کے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا۔ فر مایا بیان لوگوں میں سے ہے جو خدا کے مانے والے ہیں اس کو قربانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے خدا کے مانے والے ہیں اس کوقر بانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے قربانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے قربانی کے اونٹ دکھے وہیں سے قریش کے پاس الٹا چلاگیا۔ حضور کی خدمت میں بھی نہیں آیا۔ اور قریش سے جاکر سارا قصہ بیان کیا۔ قریش نے اس سے کہا تو ایک دیماتی آدمی ہے تھے کوان با توں کی کیا خبر جا تو اپنی جگہ پر جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ قریش نے اس سے کہا تو ایک دیماتی آدمی ہے تھے کوان با توں کی کیا خبر جا تو اپنی جگہ پر

راوی کہتا ہے حلیس اس بات کو قریش سے سن کر بہت خفا ہوا۔ اور کہا اے قریش سے خلا کی اس بات پرہم نے تم سے عہد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ جو محص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم الکی ہوروک دیں تم ہے خدا کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے یا تو تم محرکوزیارت کرنے دو۔ ورنہ میں ایک دم میں ایپ تمام کشکر کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ قریش نے مصلحت وقت کو خیال کر کے کہا اے جناب آپ خفانہ ہو جائے ہم خودا لیے فکر میں ہیں۔ جس سے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتا ہے پھر قرلیش نے حضور کی خدمت میں عروہ بن مسعود ثقفی کوروانہ کیا عروہ نے کہا اے قرلیش میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کوئم نے محمد مکا لیٹی کے پاس بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلامی کی۔ اور تم جانے کہ تم میرے بجائے والد کے ہواور میں تمہارے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد تمس کے بیٹے تھے پھر عروہ نے کہا میں نے اس ضرورت کوئن لیا ہے جواس وقت تم کولاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کرلیا ہے جومیری رائے سے متفق ہیں اور پھر میں خود تمہاری رفاقت کے واسطے آیا ہوں۔ قریش نے کہا بیشکتم بھے کہتے ہواور تم ہمارے نز دیک معتبر آدمی ہو۔

پھرعوہ ہن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سامنے بیٹھ کرعوض کیا کہ اے محمد آپ نے مختلف اقسام کے لوگوں کوجع کرلیا ہے۔اور پھر آپ اپ بیضہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کر دیں۔ یہ قریش لوگ ہیں۔انہوں نے ہوئی ہوئی تیاریاں کی ہیں۔اور در ندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل آ جا کیں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل آ جا کیں گا اور آپ کو بھگا دیں گے حضرت ابو بکر حضور کے لیں پشت بیٹھے تھے۔انہوں نے فرمایا جالات کی فرح کو چوس کیا ہم لوگ حضور کو چھوڑ کر بھا گ جا کیں گے عومہ نے عرف کیا اے محمد کا گائے ہما کہ کہ ایا گائے ہوئے کھڑ سے ابن ابی تی قد ہیں عروہ نے کہا اگر آپ کا لحاظ مجھکو نہ ہوتا۔ تو ہیں اس کو بتا دیتا پھر عروہ حضور کی داڑھی مبارک کو ہما کے انہوں نے اس کے ہاتھ پر جب وہ حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے احسان فراموش ابھی کل کا نے فرمایا یہ تیرا بھیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔عروہ نے مغیرہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے احسان فراموش ابھی کل کا ذکر ہے کہ میں نے تیری برائی کو کس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں کونٹل کر دیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خون بہا دیے کراس قصہ کو مطے کیا۔ راوی کہتا ہے پس حضور نے عروہ سے بھی وہی گفتگو کی جواورلوگوں سے کی تھی۔اور عروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے دیتے۔ تنمر کالاہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تبرک سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کرعروہ جیران ہو گیا اور الاہ قریش کے پاس جا کر کہاا ہے قریش میں نے کسری اور قیصراور نجاشی وغیرہ بادشا ہوں کو دیکھا ہے مگر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی محمر منافظ تیم کی دیکھی ہے۔ پس اب جوتمہاری رائے ہواس کو قائم کرو۔

راوی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیہ خزاعی کواونٹ پرسوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کےاونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔اوراس کونٹل کرنا چاہا مگراورلوگوں کے منع کرنے سے اس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مخص حضور کے پاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قریش نے چالیس یا پچاس آ دی اس واسطے حضور کے شکر کی طرف روانہ کئے۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں میں سے کوئی شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیں۔ گر ان احمقوں نے حضور کے شکر پر تیراور پھر بھینئے شروع کئے صحابہ نے ان کو گر قار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے معاف فر مایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو مکہ میں اشراف قریش کی طرف موانہ فر مائیں کہ وہ حضور کوزیارت کر لینے دیں۔ عمر نے عرض کیایا رسول اللہ مجھ کو قریش سے اپنی جان کا خوف روانہ فر مائیں کہ وہ حضور کوزیارت کر لینے دیں۔ عمر نے عرض کیایا رسول اللہ مجھ کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میرٹی عداوت کے حال سے واقف ہیں کہ میں جس قدر ران پر تختی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو مجھ کو بچا لے گا۔ میں آ پ کوایک ایساشخص بتا تا ہوں جو قریش کے بن کعب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو مجھ کو بچا لے گا۔ میں آ پ کوایک ایساشخص بتا تا ہوں جو قریش کے بن کو میٹر اور عزیز تر ہے یعنی عثان بن عفان تب حضور نے عثان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے پاس بھیجا تا کہ عثان ان کو خبر دے دیں۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ کے واسطے آئے ہیں۔ کے واسطے آئے ہیں۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ابان بن سعید بن عاص مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا دیا۔ ابوسفیان وغیرہ نے عثمان سے کہا کہ اگرتمہارا جی چا ہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فرما نمیں کے میں نہیں کرسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کوروک لیا۔اورمسلمانوں کو بی خبر پہنچی۔ کہ حضرت عثمان شہید ہوگئے۔



ے بدلہ نہ لے لول گا۔اوراس وقت حضور نے لوگول کو بیعت کے واسطے بلایا اور یہی بیعت 'بیعت رضوان ہے جوا یک درخت کے سابیر میں ہوئی۔

لوگوں کا بیان بیہ ہے کہ حضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم سے مرنے پر حضور نے بیعت نہیں لی۔ بلکہ اس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ بھا گیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ سواایک جد بن قیس سلمٰی کے۔ جابر کہتے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا کہ اپنے اونٹ کے پیٹ سے لگ کر چھپ گیا تھا پھر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثمان قل نہیں ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں پہلے جس فمخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی تھے۔

معتبر روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عثان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

## صلح کابیان

ابن آخق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمروعا مری کو حضوری خدمت ہیں روانہ کیا۔ اور کہا تو جا کرمجہ

سے اس بات پرصلح کر کہ اس سال وہ واپس چلے جا کیں ورنہ تما م عرب یہ کہیں گے کہ محمہ نے زبر دہی عمرہ کر لیا۔
اور قریش کچھ نہ کر سکے اور اس میں ہماری بڑی بدنا می ہوگی۔ سہیل بن عمر وحضور کے پاس آیا۔ حضور نے جب
اس کو آتے ہوئے و یکھا فرمایا اس کوصلح کے واسطے بھیجا ہے۔ پس جب سہیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔
بڑی کمبی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلح کی گفتگو ہونے لگی۔ جب سب با تیں طے ہو گئیں اور صرف لکھتا باقی رہ گیا
حضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس گے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسول خدانہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔
عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں عمر نے کہا اور کیا وہ مشرک نہیں ہیں ابو بکر نے کہا
ہیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپ دین میں کمز وری اختیار کریں ابو بکر نے کہا اے عمر میں گوائی دیتا
ہوں کہ بیشک حضور خدا کے رسول ہیں عمر نے کہا ہی گوائی میں بھی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ حضور کریں تم
ہوں کہ بیشک حضور خدا کے رسول ہیں عمر نے کہا ہی گوائی میں بھی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ حضور کریں تم
ہوں کہ بیشتہ حصور نے وال ہی سے میں آئے۔ اور یہی تقریر کی جو ابو بکر سے کی تھی ۔ حضور نے فر مایا میں خدا کا بندہ
اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ مجھ کو بر با داور صائح کر ہے گا۔

عمر کہتے ہیں۔میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف سے بہت سی نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہاں تک کہ مجھ کواطمینان ہو گیا کہاب بیاس گفتگو کا کفارہ ہو گیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب ٹئ مدئور کوعہد ٹامہ لکھنے کے واسطے طلب کیا اور فر مایا

کھوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم سہیل نے کہا میں اس کونہیں جانتا ہوں یہ کھو بامک اللہم حضور نے فر ما یا اچھا بہی کھھو چنا نچہ حضرت علی نے یہی لکھا پھر حضور نے فر مایا یہ کھو کہ بیدہ وصلح نا مہ ہے جو محمد رسول خدا اور سہیل بن عمرہ کے مابین طے ہوا۔

مابین طے ہوا۔ سہیل نے کہا اگر میں آپ کورسول خدا جانتا تو آپ سے کیوں لاتا بلکہ آپ اپنا اور اپنے والد کا

نام لکھے تب آپ نے فر مایا کہ یوں لکھو کہ بیدہ وصلح نا مہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرہ کے مابین طے ہوا

یہ کہ دس برس تک جنگ نہ ہوا ورایک دوسر سے سے رکے رہیں اور جو محف قریش میں سے بغیرا جازت اپنے ولی

ہو کے محمد خلافی نے کہا آ کے گا محمد اس کو واپس کر دیں گے۔ اور اگر محمد کا کوئی شخص قریش کے پاس چلا جائے گا

قریش اس کو واپس نہ کریں گے اور کسی کورو کنا اور قید کرنا نہ ہوگا۔ اور جو محف بیہ چا ہے کہ محمد کے عہد میں داخل ہو

ہیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لے جا کیں اور آبندہ سال اپنے اصحاب کے بیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لے جا کیں اور آبندہ سال اپنے اصحاب کے بیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لیے جا کیں اور آبندہ سال اپنے اصحاب کے بیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لیے جا کیں اور آبندہ سال اپنے اصحاب کے بیر تیں اور تامد اور کو کوروک کے نہ رہیں۔

راوی کہتاہے ہنوز بیسلے نامہ لکھا ہی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر وزنجیروں سے بند ھے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ اور مسلمانوں کی بیرحالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور کے خواب کی خبرین کر مکہ کی زیارت اور فتح کی امید ہے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے دیکھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسر دہ دل ہوگئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج سے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپ بیٹے ابو جندل کو کھڑا دیکھا ایک طمانچہ ان کے منہ پر مارا۔ اور حضور سے کہا اے محمہ میرے تہارے درمیان میں قضیہ اس کے آئے سے پہلے فیصل ہو چکا ہے بعنی ابو جندل کو تہارے ساتھ جانے نہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا سے کہتا ہے سہیل نے ابو جندل کو تھنچ کر پیچھے کرنا چاہا تا کہ قریش میں پہنچا دے ابو جندل نے فل مچائی۔ کہ یارسول اللہ اورا ہے سلمانو کیا میں کفاروں میں واپس کر دیا گیا۔ تا کہوہ مجھ کو تکلیفیس پہنچا کیں مسلمانوں کو اس بات سے بہت قلق ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابو جندل تم اور چند روز صبر کرو۔ عنقر یب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کردے گا۔ میں مجبور ہوں کہ میں نے عہد کر لیا۔ اور عہد کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطا ب اٹھ کر ابو جندل کے پاس آئے اور کہا اے ابو جندل تم چندروز اور مبیس کرو یہ وار کہا اے ابو جندل تم چندروز اور صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان میں سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جسیا کتے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں مجھ کو یہ اندیشہ ہوا۔ کہ کہیں ابو جندل اپنے باپ کوئل نہ کردے اور پھر قضیہ زیادہ پھیل جائے۔

راوی کہتا ہے جب سلح نامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشرکوں کی گواہیاں ہوئیں ۔مسلمانوں میں سے بیلوگ گواہ تھے ابو بکرصدیق عمر بن خطاب عبدالرحمٰن بنعوف عبداللہ بن سہیل بن عمر و سعد بن الی وقاص محمود بن مسلمه مکرز بن حفص جواس وقت تک مشرک تھا۔ اور حضرت علی جوکا تب بھی تھے۔

ابن اسحق کہتے ہیں حضور مقام حل میں بے چین تھے۔ اور حرم میں نماز پڑھتے تھے۔ جب صلح ہے آگی فارغ ہوئے تب کھڑے ہوکر آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی دی۔ اور خراش بن امیہ خزائی سے سرمنڈ وایا۔

لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سرمنڈ والئے۔ اور بعضوں نے فقط بال ہی کتر وائے۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے ۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر خدار حم کرے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر فرمایا۔ سرمنڈ وانے والوں پر بھی عرض کیایار سول اللہ حضور نے سرمنڈ وانے والوں کے واسطے تو رحم کو فا ہر کیوں نہ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شکنہیں کیا۔

فا ہر فرمایا اور کتر وانے والوں کے واسطے رحم کو ظاہر کیوں نہ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شکنہیں کیا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قربانی کے اونٹوں میں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلانے کے واسطے لائے تھے اور اس اونٹ کی تیل جاندی کی پڑی ہوئی تھی۔

لائے تھے اور اس اونٹ کی تیل جاندی کی پڑی ہوئی تھی۔

زہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ سے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آ پ مکہ مدینہ کے درمیان میں پہنچے سور وُفتح نازل ہوئی:

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا ثَّبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُعِيِّدُ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُعِيِّدُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھ ان کے اور جواس عہد کو خدا سے اور جواس عہد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنقریب خدا اس کواجرعظیم عنایت فرمائے گا''۔

پھراللہ تعالیٰ نے ان دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اورحضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھم دیا تھا:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ ''اے رسول عنقریب تم ہے وہ ویہاتی جو جنگ میں شرکت ہے پیچھے رہ گئے کہیں گے ہمارے ₹<u>1143</u>%\$

مال اوراولا دنے ہم کوشر کت ہے بازر کھا۔ پس آپ ہمارے واسطے مغفرت مانگئے''۔ پھراس کے بعد فر مایا ہے:

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا نُطَلَقْتُمْ اللَّهِ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا نَرُوْنَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيْدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَبعُوْنَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

'' عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال غنیمت کولو منے جاؤگے کہ ہم کومنع نہ کروہم بھی تمہارے پیچھے چلیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دوتم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جبیبا کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فر ماچکا ہے''۔

پھراس کے آگے خداوند تعالیٰ نے ایک سخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بی تو م فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ بیقو م مسلمہ کذاب اور بنوحنیفہ ہیں۔

#### پھراللەتغالى فرماتا ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ الله مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ الله لَهُ مِنْهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ الله بَهَا وَكَانَ الله عَلَى قُلْ الله عَلَى الله عَلَى كُلْ شَهْ يَعْ قَدِيرًا ﴾ والله بها وكانَ الله عَلَى كُلْ شَهْ يَعْ قَدِيرًا ﴾

'' بیشک خدامومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے بنیج بیعت کرتے تھے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھر ان پراس نے چین اوراطمینان نازل کیا اور جلد فتح یعنی خیبر کی ان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سا مال غنیمت کا جس کوتم لوگے۔ پس بیہ مال تم کوجلدی سے دیا۔ اور دشمنوں کی دست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کو کس کی مدداور کمک نہ پہنچ سکی اور تا کہ بیہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے واسطے اور خداتم کو سید ھے راستہ کی ہدایت فر مائے۔ اور دوسری فتح کا اور لوٹ کا خدانے تم سے وعدہ کیا ہے علاوہ فتح خیبر کے جس پر تہہیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات باہر ہیں بیشک خدانے ان کا اعاطہ کررکھا ہے اور خداہر چیز پر قادر ہے۔'

بەفتو جات فارس اورشام وغیر ہمما لک کی ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَغْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَغْمَلُوْنَ بَصِيْرًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَّالِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعْرَةٌ بغَيْر عِلْمِ ﴾ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعْرَةٌ بغَيْر عِلْمِ ﴾

'' خدا کی وہی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان میں تم کومشرکوں پر غالب کرنے کے بعدان کی دست درازی کوتم سے روکا اور تمہاری دست درازی کوان سے روکا اور ہے خدا تمہارے اعمال کا دیکھنے والا۔ بیمشرکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا اور تم کومبحد حرام میں جانے سے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر ذ نکے نہ ہونے دیا۔ اورا گر مکہ میں مسلمان مر داور عور تیں جو سترکی تعداد میں تھے نہ ہوتے اور تم ان کونہ جانے تھے کہ وہ پوشیدہ مسلمان ہیں اگر تم لڑتے تو وہ لوگ مارے جاتے پھر تم کوان کے سبب سے فم پہنچتا ہے سبب بے خبری کے '۔

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِيْنَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُولى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ﴾

'' جبکہ کا فروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت اوراحمق پن کی غیرت بھررکھی تھی۔ پس خدانے اپنا چین اور آرام اپنے رسول اورمومنوں پر نازل کیا اور قائم رکھا خدانے مسلمانوں کو پر ہیز اور ادب کی بات پراورمسلمان اس بات کے بڑے حقد اراوراہل ہیں''۔

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُّخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَمِنِينَ مُحَلِّقِيْنَ وَوَ وَسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَهُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ﴾

''لینی بے شک خدانے اپ رسول کے خواب کوحق کے ساتھ سچا کیا۔ کہتم ان شاء اللہ تعالی ضرور سجد حرام میں ان کے ساتھ سرمنڈ ائے اور بال کتر وائے بے خوفی اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے۔ پس خداوہ بات جاتنا ہے جوتم نہیں جانتے ہو یعنی حضور کا خواب میں و یکھنا کہ ہم ان کے ساتھ داخل ساتھ سجد حرام میں گئے ہیں۔ پس خدانے تمہارے واسطاس کے علاوہ قریب فتح رکھی ہے'۔ رسی خدانے تمہارے واسطاس کے علاوہ قریب فتح رکھی ہے'۔ میں مرکبے تھی سے بی حدید کی کہتے ہیں عدید ہی کے بی حدید کی ساتھ اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سے برا تھی اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سے برا تھی اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سے برا تھی اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سے برا تھی اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سورگئی تھی ماں لگ گفتگ ان میں دونہ میں مشغول میں کیا جو سے بہتے اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ سے برا تھی بی جس میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ میں ان کے بیان کے بی بی جس میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ

زہری کہتے ہیں حدیبیہ کی صلح ہے بڑھ کراس ہے پہلے اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ موقوف ہوگئ تھی اورلوگ گفتگواورمباحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں کچھ بھی عقل کا حصہ تھاوہ اسلام قبول کرلیتا تھا۔

زہری کے اس قول کی دلیل یہ بات ہے کہ جب حضور حدیبیہ میں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آ دمی تھے جیسا کہ جابر نے بیان کیا ہے اور اس کے دوہی برس کے بعد جب آپ فتح مکہ کے واسطے آئے ہیں تب آپ کے ساتھ دس ہزار آ دمی تھے۔

Market Second

Desturdubooks.No.

# حدیبیہ کی سلح کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو قریش کی قید میں گرفتار تھے

جب حضوراس صلح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افروز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جاریہ جو مکہ میں قید تھےحضور کی خدمت میں عاضر ہوئے اور از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اوراخنس بن شریق بن عمرو بن وہب تقفی نے ان کی بابت حضور کو خط لکھا اور بنی عامر بن لوی میں ہے ایک مخص کو پیرخط دے کر ابوبصیر کے لانے کے واسطےحضور کی خدمت میں روانہ کیا۔اور ایک اپنا غلام بھی اس کے ساتھ کیا بید دونوں سخف از ہراور اخنس کا خط لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیرے فر مایا کہ اے ابوبصیر ہم نے ان لوگوں سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کر سکتے اور خدا تمہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے واسطےضرور کشادگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ابوبصیرنے کہایا رسول اللہ کیا آپ مجھ کومشرکین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین سے مجھ کوفتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضور نے پھر فر مایا اے ابوبصیرتم چلے جاؤ۔عنقریب خداتمہارے واسطے کشادگی اورمخرج پیدا کرے گا۔ ابوبصیریین کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرایک دیوار کے سابیہ میں بیٹھ گئے۔ بیددونوں شخص بھی بیٹھ گئے۔ابوبصیر نے کہااے بھائی عامری بیتلوارتمہاری ہے۔اس نے کہاہاں کہا میں اس کو ذراد کیے لوں اس نے کہا دیکے لوا بوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔غلام بیرحالت دیکھ کراہیا بھا گا کہ سیدھا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآتے ہوئے دیکھاتو فر مایا ضروریہ گھبرایا ہوا ہے فر مایا تجھ کوخرا بی ہو کیا ہوا غلام نے کہاتمہارے ساتھی نے 'میرے ساتھی کوتل کر دیا اورای وقت ابوبصیر بھی تلوار لگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا یا رسول الله میں نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز مجھ کومیرے وین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اپنے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بڑالڑاک اورلڑائی کی آ گ کو بھڑ کانے والا ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے۔ پھر اس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنارہ پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے پاس ہے جارہے بیراستہ قریش کے شام ہے آنے جانے کا تھا۔ جب ابوبصیر کے یہاں رہنے کی خبر مکہ میں اُن مسلمانوں کو پینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبور اور گرفتار تھے۔اور حضور کے اس عہد و پیان

سے جو قریش کے ساتھ ہوا تھا مجبوراور ناامید ہو گئے تھے اب جوانہوں نے بیخبرسی اور حضور کا پینجی سا کہ آپ نے ابوبصیر کے قق میں فرمایا کہ کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے بیلوگ نکل نکل کرابوبصیر کے پالی پہنچنے شروع ہوئے یہاں تک کہ قریب ستر آ دمیوں کے ابوبصیر کے پاس جمع ہو گئے ۔اور قریش کوانہوں نے تنگ کر تھے۔ مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگتا فور اُاس کو تل کرڈ التے اور جو قافلہ ادھرسے گذرتا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگوں سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورحم اور رشتہ داری کا واسطہ دلا کر کھا کہ ہم کوان لوگوں کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ باشوق ان لوگوں کواپنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگوں کو بلا کرمدینہ میں رکھا۔

ابن التحق کہتے ہیں جب سہیل بن عمر و کو ابوبصیر کے عامری کو قبل کرنے کی خبر پینچی اس نے کعبہ سے اپنی پشت لگا کر کہافتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا میں اپنی پشت کعبہ سے نہ ہٹاؤں گا۔ ابوسفیان نے کہافتم ہے خدا کی بہ تیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اورانہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت کی۔ام کلثوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولیدعقبہ کے بیٹے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے واسطے اس عہد کے سبب سے آئے مگر حضور نے ام کلثوم کے بھیجے سے صاف انکار کر دیا۔

ابن آنخق کہتے ہیں ابن ابی ہنید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط جیجااوراس میں اس آیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا ٱنَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ اعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ وَانْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمُنَ مُؤْمُنَ اللهُ الْمُقَوْدُ لَهُ اللهُ الْمُقَوْدُ لِهِمَ مِ اللهُ الْمُؤْمُنَ الْمُؤْمُنَ الْمُؤْمُنَ الْمُؤْمُنَ الْمُؤْمُنَ اللهُ الْمُؤْمُنَ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرَ وَاسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلكُمْ حُكُمُ ﴾ الْكُوافِرَ وَاسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلكُمْ حُكُم ﴾

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تہارے پاس آئیں تم ان کے ایمان کا امتحان کرو۔خداان کے ایمان کی حالت سے خوب واقف ہے۔ پس اگرتم ان کو پکا مسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں۔ اور جومہر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دیدواور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہرد کے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پیٹر نہ رکھو جو پچھتم نے ان پرخرج کیا ہے وہ ان سے مانگ لواور جو کفاروں کا خرچ ہوا ہے وہ مانگ لیں۔ بہ خدا کا فیصلہ ہے جواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعکم وحکمت والا ہے''۔

عروہ بن زبیر نے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش سے اس بات پر سلح کی تھی۔ کہ جو تھی قریش سے اس بات پر سلح کی تھی۔ کہ جو تھی قریش کا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ مگر جب عور تیں قریش کی اسلام لا کر ہجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ کیا اور ان کا مہر دینا اس شرط سے مقرر کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جو مسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر رکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جو مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر آئی ہیں اور مشرکوں کی بیویاں ہیں۔

مردوں کوحضور نے واپس کر دیا تھا مگرعورتوں کو واپس نہیں کیا اور بیصد بیبیہ کی صلح نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مہر بھی نہ دیتے جیسے کہ اس صلح سے پہلے آنے والی عورتوں کا مہر آپ نے نہیں دیا۔ابن اسحق کہتے ہیں میں نے امام زہری سے اس آیت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُواجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا وَالَّهُ الَّذِي أَنْكُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَاتَّقُواللهَ الَّذِي أَنْدُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

''اورا ہے مسلمانو! اگر تمہاری کچھ عور تیں مرتد ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔ اور مہران کا کفار سے تہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال لوٹا۔ پس اس مال میں سے ان لوگوں کوجن کی بیویاں مرتد ہوکر بھاگ گئی ہیں وہ رقم دے دوجوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی۔ اور اس خدا سے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو'۔

زہری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں میں ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب سے وہ بدلہ لیں۔ پس خدا فرما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے وہ رقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پر مہر وغیرہ میں خرچ کی ہے۔

راوی کہتا ہے جب بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوْا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآخرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت الی امیہ بن مغیرہ کوطلاق دے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور بید دونوں مردوعورت اس وقت مشرک تصاور مکہ میں رہتے تھے۔اورام کلثوم بنت جرول سے جو بنی خزاعہ میں سے عبیداللہ بن عمر کی ماں تھی۔ابوجہم بن حذیفہ بن غانم نے شادی کی بیدونوں بھی مشرک تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور حدیبیہ کے واقعہ کے بعد مدینہ میں آئے تو ایک مخص کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے تو ایک مخص کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے تو یہ فرمایا کیا میں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوں گے حضور نے فرمایا کیا میں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوں گے حضور نے فرمایا کیا میں کے موافق ہے جو کہا تھا ہے کہا تی تو آپ نے نہیں فرمایا تھا فرمایا بس بیاس کے موافق ہے جو کہا ہے جو کہا ہے جو کہا ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں حدید بیائے واپس آ کرحضور مدینہ میں ذی الجے اور پچھ مہینہ محرم کارہے۔ پھرمحرم کے آخر دنوں میں حضور نے نجیبر کے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب میں ہؤؤ کو صفید نشان عنایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

# خيبر برحضور کی لشکرکشی کا بیان

ابن ایخق کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر میں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمر و بن رکوع کے چچا تھے۔فر مایا اوراکوع کا نام سنان تھا کہا ہے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز یعنی بہا دری کا شعرکہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا الْهَتَدَيْنَا وَإِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً ابَيْنَا وَإِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً ابَيْنَا فَانْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

قتم ہے خدا کی اگر خدا کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صد قد دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیشک ہم پر جب کفاروں نے بغاوت کی یا فتنہ کا ہم سے ارادہ کیا۔ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔

حضور نے فر مایا خداتم پر دحت کرے اور عمر بن خطاب نے کہایا رسول اللہ جنت ان کے واسطے واجب ہوگئی۔ راوی کہتا ہے پھر خیبر کی جنگ میں عامر بن اکوع شہید ہوئے۔ اور ان کی شہا دت اس طرح ہوئی۔ کہ خود انہیں کی تکوار جنگ میں ان کے اس زور سے لگی کہ بیخت زخمی ہو کرشہید ہوئے بعض مسلمانوں کو ان کی شہا دت میں شک ہوا۔ اور وہ کہنے لگے کہ بیتو اپنے ہی ہتھیا رسے شہید ہوئے ہیں اور یہاں تک بیا تفتلو ہوئی کہ ان کے بیس شک ہوا۔ اور وہ کہنے لگے کہ بیتو اپنے ہی ہتھیا رسے شہید ہوئے ہیں اور یہاں تک بیا تفتلو ہوئی کہ ان کے بیتی جسلمہ بن عمر و بن اکوع نے حضور سے ان کی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک بیشہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ الی معتب بن عمر و کہتے ہیں جب حضور خیبر کے یاس پہنچ صحابہ سے فر مایا اور میں بھی انہیں میں تھا کہ شہر ہے۔

pesturduboc

اور پھرآپ نے بید عاپڑھی:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَيْنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَهاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر بیسا بیا آفکن ہیں۔ اور پروردگار زمینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے او پر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پریشان کیا۔ پس ہم تجھ سے خیریت اس کے اہل کی اور خیریت ان چیزوں کی جو اس کے اندر ہیں۔ مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جو اس کے اندر ہیں'۔

پھرفر مایااب بسم اللہ کہ کہ آ گے بڑھو۔ راوی کہتا ہے حضور جس شہر میں جاتے تھے بہی دعا پڑھتے تھے۔
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پرلشکرکشی کرتے تھے سی کے وقت ان پر حملہ فر ماتے تھے۔ اسی طرح اب جو خیبر پرلشکرکشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچے رات حضور نے آ رام کے ساتھ بسر کی اور صبح ہوتے ہی حملہ فر مایا۔ جس وقت خیبر کے بنچے دیکھا کہ کاروباری لوگ اپنے اہل وغیرہ سامان زراعت کو لے کر باہر آ رہے ہیں اور حضور کے لشکر کو دیکھ کروہ کہنے گئے کہ قتم ہے خدا کی محمر منافی کے گئے ۔ اور پھر مہلوگ الٹے خیبر کے اندر بھاگ گئے۔ حضور نے فر مایا:

اللهُ اكْبَرُ وَضُرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا اَنْزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

''اللہ بہت بڑا ہے خیبر خراب ہوا بیشک ہم جب کی قوم کے میدان میں نازل ہوئے پی منذرین کا دن براہوااور منذرین وہ لوگ ہیں جن کوعذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے یعنی کفار''۔
ابن اسمحق کہتے ہیں حضور مدنیہ سے چل کرعصر میں آئے یہاں آپ کے واسطے مبحد تیار کی گئی پھرآپ مقام صہبا میں آئے پھرایک میدان میں جس کورجیع کہتے ہیں رونق افروز ہوئے۔اوریباں اتر نے کی بیدوجہ تھی کہ غطفان نے خیبر والوں کی مدد کا ارادہ کیا تھا اور اپنے شہر سے اہل خیبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل کی میں چلے تھے گر پھران کو اپنے گھروں کی طرف سے پچھے کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل میں چلے تھے گر پھران کو اپنے گھروں کی طرف سے پچھے کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل چھوڑ کر اپنے گھروں کو الیے ایک کر کے فتح کرنا شروع کیا۔ چھوڑ کر اپنے گھروں کو ایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کیا۔ چنانچے سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا اس کانا م حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کی نے واپر سے ان کے سر پر چکی کا پاٹ ڈال دیا تھا۔

پھرحضور نے بنی ابی الحقیق کے قلعہ حصن القموص کو فتح کیا۔اوراس قلعہ سے بہت سے قیم کی آپ کے ہاتھ آئے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تھیں ۔اور پہلے یہ کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں کی ور ان کی دو چچازاد بہنیں بھی ان کے پاس تھیں حضور نے ان کواپنے واسطے پسندفر مایا۔

دحیہ بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور سے مانگا مگر جب حضور نے صفیہ کوا پنے واسطے پبند کرلیا۔ تب دحیہ کو ان کی چچپا زاد دونوں بہنیں عنایت کر دیں اور باقی سب قیدیوں کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اورمسلمانوں نے گھریلوگدھوں کے گوشت پکائے حضور نے ان کے کھانے سے ممانعت کر دی۔ چنانچے لوگوں نے ہنڈیوں کوفور أ اوندھادیا۔

مکول کہتے ہیں حضور نے اس وقت جار باتوں ہے منع فر مایا تھا ایک تو یہ کہ جوعورت قیدیوں میں سے حاملہ ہواس کے پاس نہ جائیں دوسرے گھریلو گدھے کا گوشت نہ کھائیں۔ تیسرے کسی درندہ کا گوشت نہ کھائیں۔ تیسرے کسی درندہ کا گوشت نہ کھائیں چو تھے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس کوفروخت نہ کریں۔

جابر سے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فر مایا گھوڑ وں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

حنش صنعانی کہتے ہیں ہم رویفع بن ثابت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتو حات میں شریک تھے لیں ایک شہر ہم نے جربہ نام فتح کیا اور رویفع بن ثابت انصاری خطبہ پڑھنے گھڑے ہوئے اور کہاا ہے لوگو! ہیں تم ہے وہی بات کہتا ہوں جو میں نے خاص حضور ہے تی ہے۔ اور خیبر کی جنگ میں حضور نے ہم ہے فرمائی میں تم ہوئے اور فرمایا کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پلائے تعنی حاملہ عورت سے جولونڈی کپڑی ہوئی آئی ہو صحبت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جائز ہے کہ بغیر استم اور نہ مسلمان کے لونڈی کو تصرف میں لائے اور نہ مسلمان کو یہ بات جائز ہے کہ مال غنیمت کے گھوڑ ہے کوشیم ہونے سے پہلے اپنے اس کو فروخت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جائز ہے کہ مال غنیمت کے گھوڑ ہے کوشیم سے پہلے اپنے کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال غنیمت میں واپس کردے ایبانہ کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال غنیمت میں واپس کردے ایبانہ کرے کہ اس کو بیکا رکر کے واپس کرے اور نہ مسلمان کو یہ جا ہے کہ مال غنیمت کے گیڑے کوشیم سے پہلے پنے اور کھریرانا کر کے اس کو واپس کرے اور نہ مسلمان کو یہ جا ہے کہ مال غنیمت کے گیڑے کوشیم سے پہلے پنے اور کھریرانا کر کے اس کو واپس کرے دور پر بینا کر کے اس کو واپس کرے۔

عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم کوحضور نے خیبر کی جنگ میں منع فر مایا کہ ہم کچے سونے کو پکے سونے اور کچی سونے اور کچی ونے اور کچی سونے کو پکی جاندی کو پکی جاندی کو پکی سونے اور کچے سونے کو پکی جاندی کو پکی سونے اور کچے سونے کو پکی جاندی کو پکی ساتھ خرید وفروخت کریں۔

ابن اسطی کہتے ہیں پھر حضور نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اور اسلم کے قبیلہ بن سہم کے لوگ جھنے در کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس چھی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بھی اس وقت پھی نہ تھا جوان کو دیتے تب حضور نے دعا کی کدا ہے خدا تو خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہے اور میرے پاس پھی ہیں ہے جو میں ان کو دوں ۔ پس تو اپنے فضل و خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہے اور میرے پاس پھی ہیں ہے جو میں ان کو دوں ۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے سب سے بڑا قلعدان کے ہاتھوں فتح کرا دے تا کہ بیاس کے مال غذیمت سے غنی ہوجا کیں چنا نچے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں پر صعب بن معاذ کا قلعہ جو خیبر کے کل قلعوں سے زیادہ پرانہ مال واسباب تھا اور غلہ وغیرہ سامان بھی اس میں بکثرت تھا فتح کرایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتح کرتے ہوئے وطیح اور سلالم آخری دوقلعوں پر پہنچے ان کا آپ نے پچھے او پردس را تیں محاصرہ رکھا۔ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعاریا منصورامت امت تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ای جنگ میں مرحب یہودی سامان جنگ ہے آ راستہ تھیارلگائے ہوئے اپنے قلعہ سے نکل کرمیدان میں آیا اور اپنی تعریف کے اشعار پڑھنے لگا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جوانم دجا تا ہے محمد بن مسلمہ نے عرض کیا حضور مجھ کوا جازت دیجئے کل میر ابھائی شہید ہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مددواعا نت فرمائے ہم میں مسلمہ اس کا فرکے مقابل گئے میدان میں ایک درخت تھا پہلے تو دونوں جوانوں نے اس کی آٹر میں ہوکرایک نے دوسر سے پروار کئے۔ اور سیاہ گری کے ہنر دکھلائے گھر آخر روبر ومقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمد بن مسلمہ پرتلوار ماری محمد نے سیر سے پناہ کی تلوار سیرکوکاٹ کراس میں بھنس گئی۔ ہم چند یہودی نے زور کیا۔ گرتلوار نہ نکلی مجمد بن مسلمہ نے ایک ضرب لگائی کہ یہودی نے جہنم تک کہیں دم نہ لیا براہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن آئی کا بیان ہے کہ مرحب یہودی کے بعداس کا بھائی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے لگا کہ میرا کون مقابل ہے زبیر بن عوام قرشی حضور کے پھو پھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی پھو پھی نے کہایا رسول اللہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔حضور نے فر مایا انشاء اللہ تعالیٰ تمہا را بیٹا مارے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ زبیریا سرکے مقابل ہوئے اور اس کودم لینے کی فرصت نہ دی فور آہی دوز نے کو بھیج دیا۔

عمروبن اکوع ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بکر صدیق کوسفیدنشان عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت لڑے مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر واپس آگئے پھر حضور نے اس قلعہ کی طرف یہی نشان دے کرعمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جانفشانی کی مگر آخر ناکا میاب ہو کر واپس چلے آئے تب حضور نے فرمایا کل صبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گا جو خدا ورسول کو

دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ خض جہاد سے بھا گئے والا نہیں ہے ہیں چر حضور نے حضرت علی بی اور حضرت علی کی آئی تھیں دکھتی تھیں ۔ پس حضور نے اپنالعاب مبارک ہوں کی آئی تھوں پر لگایا اور نشان ان کے ہاتھ میں دے کر فر مایا کہ خدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر حملہ کرو۔ خدا تمہارے ہاتھ پر اس کو فتح کرے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے نیچے باور نشان کو پھروں کے بچے میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ میں بھی حضرت علی کے پیچھے چلا آر ہاتھا۔ پس میں نشان کو پھروں کے بچے چلا آر ہاتھا۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کے اوپر آیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کے اوپر آیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو حضرت علی نے فر مایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہافتم ہے اس کتاب کی جوموی پر نازل ہوئی بیشک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ پر خدا نے اس قلعہ کو فتح کر دیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام سے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک یہودی نے جوحضرت علی پر وارکیا آپ کے ہاتھ سے سپر نکل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز ہ کا کواڑ جوقریب تھا اٹھالیا اور اسی سے کفاروں کے حربے مثل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ سے فارغ ہو گئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔اس کواڑ کو آپ نے پھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑ اتنا برا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آ دمیوں نے اس کو پلٹنا جا ہا مگرنہ پلٹ سکے۔

ابوالیسر کعب بن عمرو سے روایت ہے کہتے ہیں ہم خیبر کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھے اور ہم نے ایک قلعہ کا محاصرہ کررکھا تھا۔ شام کو ہم نے دیکھا کہ بکر یوں کا ایک ریوڑ قلعہ میں جارہا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا مختص ہے جو ہم کوان بکر یوں کا گوشت کھلائے۔ ابوالیسر کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ میں بکر یوں کی طرف دوڑا۔ حضور نے جب مجھ کو دوڑتے ہوئے دیکھا فرمایا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ ابوالیسر کہتے ہیں آگے کی بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئی تھیں۔ پچھلی بکریوں میں سے میں نے دو کریاں پکڑیں اوران کو بغل میں دباکر بھا گا اور حضور کے آگے لاکران کو چھوڑ دیا۔ پھرلوگوں نے ان کو ذرج کریاں و کھایا۔

راوی کہتا ہے ابوالیسر کا سب صحابہ کے بعد انقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگومیری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب صحابہ کے پیخھے رہ گیا ہوں۔
ابن آخل کہتے ہیں جب حضور نے بنی الی الحقیق کا قلعہ حموص فنچ کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کو اور ایک اور عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو راستہ میں یہود کے مقتولوں پر سے ان کا

گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جواپے مقتو لوں کو دیکھا چینیں مارکر رونے گی اور اپنے منہ پرخوبہاس نے مارے اور سرمیں خاک ڈالی جب حضور نے اس کی بیرحالت دیکھی فر مایا اس شیطانہ کو میرے پاس سے معلمانوں نے دور لے جاؤ۔ اور حضرت صفیہ کواپنے پس پشت بیٹھنے کا حکم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے جان لیا کہ حضور نے ان کواپنے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت صفیہ کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چاند میری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چاند میری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنی خاوند کنانہ سے بیان کیا کنانہ نے کہا اس کی تعبیر اس کے سوا اور پھر نہیں ہے کہ تو حجاز کے بادشاہ محمد کے پاس جانا چاہتی ہے اور پھر کنانہ ایک طمانچہ ان کے اس زور سے مارا کہ ان کی آئھ کو بخت صدمہ پہنچا اور اس کا بیاس جانا چاہتی ہے اور پھر کنانہ ایک طمانچہ ان کے اس زور سے مارا کہ ان کی آئھ کو بخت صدمہ پہنچا اور اس کا خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

# خيبر کابا قي واقعه

کنانہ بن رہے حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا اور اسی کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھا حضور نے اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھر ایک یہودی نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اس کو فلاں جگہ اکثر آتے جاتے ویکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرمایا کہ اگر اس جگہ سے خزانہ مل گیا تو ہم مجھے قبل کر دیں گے ۔ اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پچھ خزانہ نکلا باقی خزانہ کو پھر کنانہ سے دریافت کیا اس نے بتانے سے بالکل انکار کیا تب حضور نے زیر بن عوام کو حکم فرمایا کہ اس کو تکلیف دے کر پوچھو چنانچے زبیر نے ہر چند تکلیف دے کر بھی اس سے دریافت کیا حکم اس سے دریافت کیا تاکہ اپنے بھائی محمود بن سلمہ کے عوض میں کیا مگر اس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے سپر دکیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں اس کو قبل کریں چنانچے محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن ماردی ۔

راوی کہتا ہے حضور نے خیبر کے آخری قلعوں وطیح اور سلالم کامحاصرہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے لوگوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔ تب انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جاں بخشی کریں حضور نے اس بات کومنظور کرلیا۔

اور خیبر کا تمام مال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سواان دوقلعوں کے جب بیخبر فدک کے لوگوں کو پینجی انہوں نے بھی حضور کو یہی پیغام بھیجا کہ ہم تمام مال اپنا حچوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جاں بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کرلیاا ورحضور کی طرف ہے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی تھے۔ راوی کہتا ہے جب خیبر والوں کو خاص اقر ار کے ساتھ جان سے امن ملا۔ تب انہوں کے مختلے کو پیغا م بھیجا کہ حضور ہم کو ہمارے باغوں اور کھیتی باڑی پر برقر ارر کھیں۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں دیا کر کھی کے اور نصف اپنی محنت کا حق سمجھ کرلے لیں گے۔ اور ہم کو اس کا م کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو درست کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجربہ کار ہیں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور بیشر طان سے کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔ کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔ راوی کہتا ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے واسطے رکھا تھا۔ کیونکہ فدک بغیر مسلمانوں کی لئکر کشی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتو حات سے فارغ ہوئے زینب حرث کی بیٹی اور سلام بن مشکم یہودی کی جنہوں نے ایک بکری کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں بھیجا اور لوگوں سے دریا فت کیا کہ حضور کو کونیا گوشت پند ہے ۔ لوگوں نے کہا دست کا پس اس نے دست میں بہت سا اور باقی گوشت میں بھی خوب زہر ملا کوشت میں بھی خوب زہر ملا کر حضور کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ اور حضور نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی ۔ اور اس کو چبایا گر ڈھلا نہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چباکر نہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چباکر نگل کی اور حضور نے فر مایا تو نے بیکام کیوں کیا عورت کو بلاکر دریا فت کیا اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا ہے حضور نے فر مایا تو نے بیکام کیوں کیا عورت نے کہا اس واسطے کہ میری قوم کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم با دشاہ ہوتو میں تم کو خبر ہوجا نے گی۔ دے کرراست پاؤں گی اور اگر تم نبی ہوت بنم کو ضرور اس زہر کی خبر ہوجا نے گی۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشر بن براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے
انقال کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور کو مرض و فات ہوا۔ اور بشر بن براء کی بہن آپ کی مزاج پری کوآئیں تو
آپ نے فر مایا اے بشر کی بہن بیر مرض جو مجھ کو ہے میں اس میں اپنی رگوں کو اسی نوالہ کے اثر سے منقطع دیکھتا
ہوں جو میں نے خیبر میں تمہارے بھائی بشر بن براء کے ساتھ کھایا تھا۔

راوی کہتا ہے اسی سبب سے مسلمان حضور مَنْائِیْتِلِم میں باوجود نبوت کی بزرگی کے شہادت کی فضیلت بھی دیکھتے ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے ۔ تو راستہ میں آپ نے چند راتیں وا دی القریٰ کے لوگوں کا محاصر ہ کیا اور پھروہاں سے مدینہ کو واپس تشریف لائے۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکروا دی القریٰ میں آئے تو قریب غروب

آ فتاب ہم نے وہاں قیام کیا۔اور حضور کا ایک غلام تھا جور فاعہ بن زیدخزا گی ٹم الضی نے حضور کی نذر کھا تھا یہ غلام حضور کا کجاواا ٹھا کرر کھر ہا تھا کہ ایک تیر کہیں ہے اس غلام کو آلگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ کس نے مارا ہے غلام حقور ہے جارہ تیر کے صدمہ سے مرگیا ہم لوگ کہنے گئے واہ واہ کیا جنتی آ دمی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کوئ کر فرما یا ہر گزنہیں ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا شملہ آگ میں جل رہا ہے اور بیہ شملہ اس غلام نے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرایا تھا حضور کی بیہ بات من کرایک شخص آیا۔اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جو تیوں کے دو تیمے تو میں نے بھی مال غنیمت میں سے لئے تھے فر مایا۔ان کے برابر بچھ کو دوز خ میں جلنا ہوگا۔

عبداللہ بن مفضل مزنی کہتے ہیں خیبر کے مال غنیمت میں ہے ایک کیا جس میں چربی بھری ہوئی تھی لے کر میں ائپ ڈیرے میں آر ہاتھا۔ کہ مال غنیمت کے محافظ نے مجھے دیکھ لیا۔ اور آ کروہ کیا مجھے سے چھینے لگا۔ میں نے کہافتم ہے خدا کی یہ کیا میں تجھ کو نہ دوں گا اس نے کہا تو اس کو چھوڑ دیے جب مال مسلمانوں میں تقسیم ہوجائے گا جب لے لیجو اس اثناء میں حضور تشریف لائے اور ہنس کرفر مایا کہ اس کو لے جانے دوعبداللہ کہتے ہیں۔ میں اس کوایے ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیوں نے اس کو کھایا۔

ابن المحق كہتے ہیں۔ خیبر میں یا آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ساتھ شادی فرمائی اورام سلیم انس کی مال نے صفیہ کو دلہن بنایا اور رات کو حضور ان کے ساتھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصاری تلوار لئے ہوئے رات بھر حضور کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو دیکھا۔ تو فرمایا اے ابوا یوب تم نے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یارسول اللہ مجھ کو اس عورت سے حضور کے حق میں خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باپ اور خاوند اور ساری قوم قبل ہوئی ہے اور بی عورت نومسلم ہے اس سبب سے مجھ کو اس کی طرف سے اندیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دعا فرمائی۔ کہ اے خدا جیسے ابوا یوب نے رات کھر میری حفاظت کی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائی رکھ۔

جب حضور خیبر سے واپس ہوئے تو راستہ میں ایک رات حضور نے فر مایا آج رات کوکون ایسا مخص ہے جو ہماری حفاظت کرے اور آخر رات کا وقت تھا۔ فر مایا شاید ہم سوجا کیں اس واسطے سمجے کے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دمی ضرور جائے ۔ بلال نے عرض کیایار سول اللہ میں جاگوں گا۔ پس حضور اور سب لوگ سور ہے۔ اور بلال نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے اور پھر بلال مشرق کی طرف منہ کر کے میج کے انتظار میں اپنی کا تھی سے سہارا لگا کر بیٹھ گئے ۔ اور نیندان پر غالب ہوگئی ۔ پھر سور ج کی حرارت سے سب لوگوں کی آ نکھ کھلی ۔ اور سب سے سیاح حضور جاگے اور بلال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا کیا۔ بلال نے عرض کیایا رسول اللہ جس نے آپ کو سے سیاح حضور جاگے اور بلال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا کیا۔ بلال نے عرض کیایا رسول اللہ جس نے آپ کو

سلایا ای نے مجھ کوبھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو پچ کہتا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کوتھوڑ بھی ور لے جا کر بٹھایا۔اورو ہیں وضو کیا اورسب لوگوں نے بھی وضو کیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگوں کونماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا۔کہ جب تم نماز کوبھول جاؤ۔تو پھر جس وقت یا دآئے اسی وقت اس کو پڑھلو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے۔اَقِیم الصَّلُو قَ لِذِنْحُویُ۔

ابن ایخق کہتے ہیں خیبر کو فتح کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنایت فر مائی تھیں اور خیبر کاغز وہ ماہ صفر میں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عور تیں بھی شریک تھیں ۔اور حضور نے مال غنیمت میں ہےان کو بھی کچھ دیا تھا۔ گرمردوں کے ساتھان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔

بن غفار میں سے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا میں چند عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں جا ہتی ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد میں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار داری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم سے ہوگا۔ مسلمانوں کو مدد پہنچا کر تواب کی مستحق ہوں گی حضور نے رمایا چلو خدا تمہار سے ارادہ میں برکت دے چنا نچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہوئیں اور حضور نے بھے کو اپنے اور جب صبح کو حضور منزل پر اتر سے اور میں بھی اونٹ پر سے اتری تو اس کی کامٹی اور اپنے بھی جھے بٹھا لیا اور جب صبح کو حضور منزل پر اتر سے اور میں بھی اونٹ پر سے اتری تو اس کی کامٹی اور اپنے گیڑے دھوں کے نشان کو دیکھا تو مجھ سے فر مایا شاید تجھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو مجھ سے فر مایا شاید تجھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ فر مایا تو اپنے کپڑے دھوکر پانی میں تھوڑ انمک ملا کر اس سے کاٹھی کو دھوڈ ال اور پھر سوار ہو جا۔ کہتی ہیں جب خود خربات تو حضور نے اپنی میں تھوڑ انمک ملا کر اس سے کاٹھی کو دھوڈ ال اور پھر سوار ہو جا۔ کہتی ہیں جنود خیبر فتح ہوگیا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے میر سے گلے میں باندھا ہے میں اس کو بھی جد انہیں کرتی۔ راوی کہتا ہے یہ ہار آخر وقت تک اس عورت سے گلے میں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ یہ عورت جیش سے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کے عورت جیش ہے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کے عورت جیش ہیں دینا۔

# ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے

بنی امیہ کے حلیفوں میں سے ربیعہ بن خجرہ بن عمرو بن لکنیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسداور ثقف بن عمرواور رفاعہ بن مسروح ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے عبداللہ بن ہبیب بن اہیب بن تحیم بن غمر ہیاصل میں بنی سعد بن لیٹ ہے۔

ایٹ سے تھے مگر بنی اسد میں اس سبب سے شار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانجے تھے۔

اور انصار میں سے بیلوگ شہید ہوئے بن سلمہ سے بشر بن براء بن معرور حضور کے ساتھ زہر ملی بوٹی کو سنتھ کھا کرشہید ہوئے اور نضیل بن نعمان ۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ۔

اوراوس کی شاخ بنی عبدالاشہل ہے محمود بن مسلم یہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث یہ بنی حارثہ میں سے ان کے حلیف تھے۔

اور بن عمرو بن عوف سے ابوضیاح بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امرک القیس بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف اور حرث بن حاطبِ اور عروہ بن مرہ بن سراقہ اور اوس بن فائدہ اور انیف بن حبیب اور ثابت بن اثلہ اور طلحہ۔ اور بنی غفار سے عمارہ بن عقبہ تیر سے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم سے عامر بن اکوع اور اسودراعی جن کا نام اسلم تھا یہ خیبر ہی کے رہنے والے تھے اور خیبر ہی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر میں ان لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بنی زہرہ میں سے مسعود بن ربیعہ جو بنی قارہ میں سےان کے حلیف تھےاور بنی عمرو بن عوف سےاوس بن قیادہ شہید ہوئے۔

#### اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

 پھیرا۔ فر مایا ایک حورجواس کی بیوی ہے اس کے پاس بیٹھی ہے۔ راوی کہتا ہے اسود نے ایک نماز بھی لا پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید گرتا ہے اس کی بیوی حوروں میں سے اس کے مند پر خاک پونچھتی ہے اور بھی ہے۔ ہے جس نے جھے کو خاک آلود کیا ہے خدااس کو خاک آلود کرے اور جس نے جھے کوتل کیا ہے خدااس کوتل کرے۔

#### حجاح بن علاط كابيان

جب خیبر فتح ہو گیا تو حجاج بن علاط تلمی ثم البہری نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللّٰہ مکہ میں میر ابہت سا مال ہے اور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس ہے اور سودا گروں کے پاس بھی متفرق مال بہت ہے حضور مجھ کوا جازت دیں تا کہ میں اپنا مال لے آؤں۔اور مناسب وقت جبیبا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت دی اور حجاج مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام میبنة البیصاء میں آئے۔تو دیکھا قریش کے چندلوگ بیٹھے ہیں بیلوگ مکہ ہےنکل کرراستہ میں آنے جانے والوں سے حضور کی خبر یو چھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھا کہ حضور نے خیبر پرلشکرکشی کی ہےاب جوانہوں نے حجاج کو آتے ہوئے دیکھا کہنے لگے حجاج بن علاط آ رہے ہیں۔ان کوضرور کچھ خبر ہوگی۔اور حجاج کے مسلمان ہونے کی قریش کو بالکل خبر نہ تھی۔اور قریش پیہ بھی جانتے تھے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آباد ملک ہے۔اس کا فتح ہونا محمہ سے دشوار ہے۔غرض کہ حجاج ہےان لوگوں نے کہا کہا ہے حجاج ہم نے ساہے کہ قاطع نے خیبر پر لشکرکشی کی ہے وہ یہودیوں کا نہایت آ باد ملک ہے جاج نے کہا ہاں میں نے بھی پی خبر سی ہے۔ اور میرے یاس ایک ایسی خبر ہے جس ہے تم بہت خوش ہوگے۔ حجاج کہتے ہیں میرے اس کہنے سے سب لوگوں نے حیاروں طرف سے میرے اونٹ کو گھیر لیا اور کہاا ہے حجاج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہامحد کوالیی شکست ہوئی ۔ کہ بھی تم نے سی نہ ہوگی تمام اصحاب ان کے قتل ہوئے اور وہ خود قید ہو گئے۔اور یہودیوں نے کہا کہ ہم محمد کو قریش کے پاس مکہ میں بھیجیں گے تا کہ قریش اپنے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کوتل کریں۔حجاج کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شوروغل میاتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے اب محمرتمہارے پاس آتے ہیں تم ان کوٹل کرنا حجاج کہتے ہیں میں نے کہا اے قریش تم میرا مال جمع کراؤ۔ میں بہت جلد خیبر کو جاتا۔ ہوں تا کہ سوداگروں کے پہنچنے ہے پہلے ستی قیمت پرمحمہ کا مال جو یہودیوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا مال جمع کر دیا۔اور میں نے اپنی بیوی ہے بھی یہی کہا کہ میں خیبر میں جاکر مال خریدوں گا۔تو سب مال مجھ کو دے دے اس نے بھی سب مال دے دیا پھریے خبر حضرت عباس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آ کر کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہاا ہے حجاج بیتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہااس وقت تو تم مجھ کو مال اکٹھا

کرنے دوجس وقت میں چلنے لگوں گا۔ اس وقت خلوت میں مجھ سے ملنا چنا نچہ جب میں رخصت ہو آئے گئی تو عباس میرے پاس آئے میں نے کہا اے عباس جو بات میں تم لئے کہوں تین دن تک تم اس کو ہرگز کس سے خلا ہر نہ کرنا اور بعد اس کے تم کو اختیار ہے شوق سے کہد دینا میں تمہار سے بھتے یعنی حضور کو خیبر کے بادشاہ کی میٹی صفیہ سے شاد کی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تمام خیبر انہوں نے فتح کرلیا۔ عباس نے کہا اے ججاج بیتو کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا تھوں کے خدا کی میں سے کہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہوگیا ہوں یہ حیلہ میں نے فقط اپنا مال جلد وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہرگز تین دن کے اندراس بات کو ظاہر نہ کرنا۔ ورنہ یہ قریش کے لوگ میرا بیچھا کریں گے اور تین دن کے اعد میں دورنکل جاؤں گا پھرتم شوق سے کہد دینا۔

راوی کہتا ہے جب ججاج کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے ۔ حضرت عباس نے اپنا قلہ پہنا اورعصا باتھ میں لے کر تعبہ میں آئے۔ اور طواف کرنے گئے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو دیکھا کہا اے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے ) بیتو جنگ کا سامان ہے حضرت عباس نے فرمایا اس خدا کی قتم ہے جس کی تم قتم کھا۔ تے ہو کہ محمد نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اور وہاں کے تمام مال واسباب پر قابض ہو گئے۔ اور خیبر کے بادشاہ کی بیٹی کو اپنے تصرف میں لائے۔ اسی خوشی میں میں نے بیاب آج پہنا ہے قریش نے کہا بی خبرتم کو کس نے دی حضرت عباس نے کہا اسی محف نے جس نے تم سے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اس حیلہ سے وہ تم سے اپنا مال لینے آیا تھا۔ اور اب وہ محمد سے جاملا ہے۔ قریش بیہ بات من کر بہت خفا ہوئے۔ اور حجاج کی نسبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کو اسی وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اسی کو ضرور و انہیں طرح سے مزہ چکھا تے۔ پھر اس کے بعد اور لوگوں سے بھی قریش کو خیبر کے فتح ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔

# خيبركے مال غنيمت كى تقسيم كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے مال غنیمت میں سے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور تیبیموں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور اس میں حضور کی از واج کا خرج تھا۔ اور ان لوگوں کو بھی حضور نے اس میں سے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں لوگوں میں سے ایک محیصہ بن مسعود تھے ان کو حضور نے تمیں وسق کے کھوریں عنایت کیں اور باقی مال غنیمت ان مسلمانوں پرتقسیم کیا جو حدید ہے واقعہ میں حضور کے ساتھ تھے چنانچے سب لوگ جو حدید ہیں تھے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواایک جابر بن عبداللہ کے حضور کے ساتھ تھے چنانچے سب لوگ جو حدید ہیں تھے خیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواایک جابر بن عبداللہ کے

کہ بیزیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے مگر حضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ میں چودہ سوآ دمی تھے اور دوسوگھوڑ نے پس حضور نے کل مال کے اٹھاڑہ ہو حصہ کئے چودہ سو حصے آ دمیوں کے اور چارسو حصے دوسوگھوڑ وں کے اورسوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر تھے اٹھارہ حصے کل مال کے کردئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑ ہے کوحضور نے عربی اور ہجین گھوڑ ہے کو ہجین کھہرایا تھا۔ابن اسحق کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللّٰداور عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرایک حصہ میں شریک تھے۔

اورایک حصہ بی حرث بن خزرج کا اورایک حصہ باعم کا اورایک حصہ بی بیاضہ کا اورایک حصہ بی بیدکا اورایک حصہ بی عبید کا اورایک حصہ بی حارثہ کا اورایک حصہ بی اورایک حصہ بی حارثہ کا اورایک حصہ بی ساعدہ کا اورایک حصہ بی طاور ایک حصہ بی ما عدہ کا اورایک حصہ بی ساعدہ کا اورایک حصہ بی اورایک حصہ بی ساعدہ کا اور بی حصہ بی سے کہلے جو حصہ خیبر سے نکالا گیا وہ خیبر وادی خاص سے زبیر بی عواور تی میں اور بی کی بی کے کہتے ہیں ۔ اس میں کل پانچ جصے تھے اور اس کے پاس دوسرا وادی سریر نام تھا اور شق بھی اس کے کہتے تھے اس میں تیرہ حصہ تھے کل اٹھارہ ہوئے ۔ اور ہر حصہ میں سوآ دمی شریک تھے ۔ چنا نچہ نطا ۃ میں سے زبیر کا حصہ نکال کر دوسرا حصہ بی بیاضہ کا اور تیسر ابی اسید کا اور چوتھا بی حرث بی خزرج کا اور پانچواں ناعم سے زبیر کا حصہ نکال کر دوسرا حصہ بی بیاضہ کا اور تیسر ابی اسید کا اور چوتھا بی حرث بی خزرج کا اور بانچواں ناعم بی عوف بی خزرج اور مزنہ وغیرہ کا نکالا گیا۔

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا نکالا۔اورانہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھر عبدالرحمٰن بن عوف کا پھر بن ساعدہ کا پھر بن نجار کا پھر حضرت علی کا پھر طلحہ بن عبیداللّہ کا پھر بن غفار اور اسلم کا پھر عمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا چھر بن حارثہ کا پھر عبید کا۔ پھر اوس کا پھر نصیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ اور مختلف قبائل عرب کے لوگ تھے۔

اور پھرحضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیان میں تقسیم فر مایا۔اور بعض مسلمانوں کوبھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووسق دئے۔اور حضرت علی کوایک سووسق اور اسامہ بن زید کو دوسووسق اور پچاس وسق تھجوریں اور حضرت ام المومنین عائشہ کو دوسووسق اور حضرت ابو بکر کوسووسق اور عفر بن ابی طالب کو ایک سوچالیس وسق اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو پچاس وسق

اور ربید بن حرث کوسو وسق اور صلت بن مخر مہ کو معدان کے دونوں بیٹوں کے سووسق اس طرح کہ صلاحتی کے پالیس اورانی بنقہ کے بچاس اورقیس بن مخر مہ کے بیس وسق اور رکا نہ بن عبد یزید کو پچاس وسق اور اوس بن مخر مہ کے بیٹے کی بیٹیوں اوران کے بیٹے صین بن حرث کوسووسق اور بن عبید بن عبد یزید کوساٹھ وسق اوراوس بن مخر مہ کے بیٹے کو تیمیں وسق اوران کے بیٹے کو بچاس وسق اورام رمیڈ کو چالیس وسق اور جمانہ بنت ابی طالب کو اور بحسینہ بنت حرث کو تیمیں وسق اور بھی وسق اورام حکم کو تیمیں وسق اور جمانہ بنت ابی طالب کو میں وسق اور ابن ارقم کو پچاس وسق اور عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو چالیس وسق اور ابن ارقم کو پچاس وسق اور عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو چالیس وسق اور امن ہوں ہوں ہوں ہوں اور ابن اور نیس وسق اور ابن ابی حیس وسق اور ابن اور نیس وسق اور ابن اور جواور کھور وغیرہ کے تیے جو ہر شخص کو اس کی ضرورت کے موافق این بیشام کہتے ہیں بیروسق گیہوں اور جواور کھور وغیرہ کے تیے جو ہر شخص کو اس کی ضرورت کے موافق این اجناس سے دیے گئے اور چونکہ بنی عبدالمطلب زیادہ ضرورت مند سے اس سبب سے حضور نے ان کوزیادہ مرحمت کیا لیمی نی عبدالمطلب کو ایک سواسی وسق دیے اور حضرت فاطمہ کو پچاسی وسق اور اسامہ بن زید کو جالیس وسق اور مقداد بن اسود کو پندرہ وسق اور امر مدینہ کو پانچ وسق عنایت کئے۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے اپنی و فات کے وقت چھ باتوں کی وصیت فر مائی تھی ایک تو رہائیں کوخیبر سے سووس دئے جائیں اور جوسو تین کوسووس اور سبائین کوسووس دئے جائیں اور شعریین کوسووس دئے جائیں اور شعریین کوسووس دئے جائیں اور شعریین کوسووس دئے جائیں اور اسامہ بن زید کالشکر بھیجا جائے اور ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جائیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ سے فارغ ہوئے اہل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کارعب ڈال دیا اور انہوں نے اپنی ایلی حضور کی خدمت میں بھیجاتا کہ حضور نصف بیدا وار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما لیا اور حضوراس وقت خیبر میں یا خیبراور مدینہ کے درمیان میں یا مدینہ میں واپس آگئے تھے۔اور چونکہ فدک بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوااس سبب سے رہ خاص حضور کا مال تھا۔



#### ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور نے وصیت فر مائی تھی

یہ لوگ بنی دار بن ہانی بن حبیب بن نمارہ بن تحم کی اولا د سے ہیں اورحضور کی خدمت میں ملک شام سے آئے تھے۔تمیم بن اوس ۔نعیم بن اوس ۔ یزید بن قیس ۔عرذ بن ما لک ان کا نام حضور نے عبدالرحمٰن رکھا تھا۔مروان بن فاکہ عرفہ کے بھائی۔ فاکہہ بن نعمان ۔ جبلہ بن مالک۔ ابو ہند بن براوران کے بھوائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے عبداللہ بن رواحہ کواہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور بھلوں کا انداز ہ کیا۔ یہود نے کہاتم نے انداز ہ میں ہم پرزیادتی کی ہے عبداللہ نے کہاتم چا ہوتم بڑھتی لےلو۔اورتم چا ہوتو ہم کودے دویہود نے کہا اس بات سے آسان وزمین قائم ہیں۔عبداللہ بن رواحہ نے ایک ہی سال انداز ہ کیا تھا کہ پھرغز وۂ مؤنہ میں شہید ہوئے۔

عبداللہ کے بعد جبار بن صحر بن امیہ بن خنساء سلمی ہرفصل پر خیبر میں جا کراندازہ کیا کرتے تھے۔ یہود ای طرح ایک مدت عہد پر قائم رہے اور مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور ہی کے زمانہ میں عبداللہ بن مہل حارثی کوشہید کر دیا۔اور مسلمانوں نے اس قبل کاان پر دعویٰ کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں عبداللہ بن مہل اپنے چند ساتھ ہوں کے ساتھ مجبوریں و یکھنے خیبر میں گئے تھے پھر ساتھ ہوں سے الگے ہو گئے اور ان کی لاش ایک نالہ میں سے پڑی ہوئی ملی راوی کہتا ہے یہود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کو غائب کر دیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بدوا قعہ عرض کیا اور بیز برس کر عبدالرحمٰن بن مہل عبداللہ بن مہل کے بھائی اور ان کے چچا زاد دونوں بھائی حویصہ اور ممیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔عبدالرحمٰن ان سب میں نوعمر تھے اور خون کے حق دار بھی یہی تھے انہوں نے حضور سے گفتگو کی حضور نے فر مایا اگر تم اپنے قاتل کا کرنی چاہی حضور نے فر مایا اگر تم اپنے قاتل کا کہ بنا کہ اور اور پھر اس پر بچاس قسمیں تم کھاؤ تو ہم اس کو تمہار سے بیر دکر دیں ۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو قاتل کی کے جہر کیا جبراور پھر ہم قسم کیا کھا کیں ۔ فر مایا اچھا تم یہود یوں سے بچاس قسمیں لے لواور جب وہ قسم کھالیں گے کہ ہم کیا جہراور پھر ہم قسم کیا کھا کیں ۔ فر مایا انتہار بیکفر نے جی کو تو نہیں کیا جہوؤ ٹی قسم کے کھانے میں ان کو کیا تاکل ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمٰن کواس کے بھائی عبداللّٰہ کا خون بہا یعنی سواونٹ اپنے پاس سے عنایت کئے۔

سہل بن البی حثمہ کہتے ہیں مجھ کوخوب یاد ہے کہ ان اونٹوں میں ایک سرخ اونٹنی تھی۔ جب میں اس کو گھیر رہاتھا۔ تو اس نے مجھ کو ماراتھا۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں مہل بن ابی حتمہ کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے مگر وہ اس وقت عمر میں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تتم کھانے کونہیں فر مایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے کوشم دلواتے کیکن حضور نے خیبر میں یہود یوں کولکھا تھا کہ تمہارے مکانوں کے درمیان میں ہٹا کہا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہود یوں نے جواب میں قتم کھا کرلکھا کہ ہم کونہیں معلوم کس مسلیل اس شخص کوتل کیا ہے۔ تب حضور نے اپنے پاس سے خون ادا کیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہودیوں کو بیا کھا تھا کہ یا تو خون بہا ادا کرواوریا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔

ابن اسخق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیر سے دریافت کیا کہ حضور نے خیبر کے باغات اور تھجوریں کس شرط پریہودیوں کوعنایت کی تھیں زہری نے کہا خیبر کو فتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال واسباب حچیوڑ کر جلا وطنی پر آ مادہ ہوئے حضور نے ان سے فر مایا اگرتم کوہم تمہارے باغوں اور مالوں پر قائم رکھیں اور پیداوارنصف تمہاری اورنصف ہماری ہوتو تمہیں منظور ہے کیانہیں یہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے بیجی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جا ہیں گےتم کو یہاں سے نکال ویں گے یہود نے منظور کیا۔ تب حضور نے قصل پرعبداللہ بن رواحہ کو پھلوں کا انداز ہ کرنے بھیجااور جب وہ پھل وغیرہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کوتقسیم فر مایا پھر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہود ہے یہی معاملہ رکھا۔اورابو بکر کے بعد عمر نے ابتداءخلافت میں یہی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے اینے مرض و فات میں فر مایا تھا کہ دو دین ملک عرب میں نہ رہیں حضرت عمر نے اس حدیث کی شخفیق کی۔اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے یہود کولکھا کہ خدا نے تم کوجلا وطن ہونے کا حکم دیا ہے مجھ کو پیہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے فر مایا تھا۔ ملک عرب میں دو دین نہ چھوڑ ہے جائیں ۔بس جس یہودی کے پاس حضور کا کوئی عہد ہووہ اس کو لے کرمیرے یاس آئے اورجس کے پاس کوئی عہد نہ ہووہ بہت جلد شہر بدر ہونے کا سامان کرے۔ چنانچے حضرت عمر شی النظام نے ان سب یہودیوں کوجن کے یاس کوئی عہدنہ تھا خیبرے نکال دیا۔ عبدالله بنعمر کہتے ہیں ۔ میں اورمقدا دبن اسوداور زبیر ہم نتنوں خیبر میں اپنا مال دیکھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم تینوںمتفرق ہو گئے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بچھونے پرسوتا تھا کہ ایک شخص نے مجھ پر حملہ کیا اور اس کی ضرب سے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑیر سے اتر گیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی میرے یاس آئے۔ اور میرے ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے یوچھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبرنہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو باندھ کر درست کیا۔ پھر ہم حضرت عمر کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی شرارت ہے پھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااور فر مایا اے لوگوحضور نے یہودیوں کو اس شرط سے خیبر میں رکھاتھا کہ جب ہم جا ہیں گےان کو نکال دیں گےاب یہود نے عبداللہ بن عمر برزیا دتی کی اوراس کے ہاتھ کوزخمی کیا جیسا کہتم دیکھتے ہواوراس سے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے ہیں تھا۔ ہم کواس میں کچھ شک نہیں رہا پس اب میں ان کوخیبر سے نکالنا چاہتا ہوں ۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مالا وہاں ہے وہ اپنے اپنے مال کو جا کرسنجال لیں ۔ کیونکہ اب یہاں ہمارا بجزان یہود کے اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے ان کونکال دیا۔

ابن اسخق کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کر سوار ہوئے اور جبار بن صحر بن امیہ جو خیبر کی پیداوار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تھے اور یزید بن ثابت کو بھی ساتھ لیا۔اوران دونوں شخصوں نے اسی تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرایک کا حصہ علیحد ہ گردیا۔

اوروادی قرکا کوحفرت عمر نے اس طرح تقتیم کیا۔ کہ ایک حصہ حصرت عثان کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن عوف کا اور ایک حصہ عمر بن ابی سلمہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن ابی کا اور ایک حصہ عبد اللہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن ارقم کا اور ایک حصہ عبد اللہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن ارقم کا اور ایک حصہ عبد اللہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن بحش کے بیٹے کا اور ایک حصہ بکیر کے فرزند کا اور ایک حصہ حتم کا اور ایک حصہ دیر بن ثابت کا اور ایک حصہ بار بن صحر کا اور ایک حصہ جبار بن عبد اللہ بن مر و کا اور ایک حصہ جابر بن عبد اللہ بن ربا ہا کا اور ایک حصہ جبار بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن معاذ کے بیٹے کا اور ایک حصہ جبار بن صحر عبد الرحمٰن ایک عصہ جبار بن طاح کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن ثابت اور ایک حصہ جبار بن عبد کا اور ایک حصہ عبد این شیر کی کا اور ایک حصہ عبد و کو اور ایک حصہ عبد و کا اور ایک حصہ عبد و کا اور ایک حصہ عبد و کی بنی قبر کی دونوں بیٹوں بیٹوں کا اور ایک حصہ بین حسم کا بین الحق کا اور ایک حصہ بین حسم کا بین الحق کا اور ایک حصہ بین کی کا اور آد دھا حصہ حرث بن قبر کی دونوں بیٹوں کا اور ایک حصہ ابن خز مہ اور ضحاک کا ابن الحق کے بین خیبر کی جنگ اور اس کے مال غنیمت کی تقتیم کا یہی واقعہ ہم نے بیان کیا۔

# حضرت جعفر بن ابی طالب اورمها جرین حبشہ کے مدینہ میں کے اس کے مدینہ میں کے کہ اور مہاجرین حبشہ کے مدینہ میں کے مدینہ کے مدینہ میں کے مدینہ کے مدینہ میں کے مدینہ کے درجانے کی جب کے مدینہ کے دیں کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے مدینہ کے دیں کے

ابن ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہے اس روز جعفر بن ابی طالب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کودیکھتے ہی گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی ۔

ابن ایخق کہتے ہیں جن صحابہ نے ملک حبش کی طرف ہجرت کی تھی۔اور وہاں مقیم تھے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمرو بن امیضمری کونجاشی بادشاہ جبش کے پاس بھیجا۔اور نجاشی نے ان مہاجرین کودو بچھازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور بیلوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچے۔جس روز آپ جیلیس کی فتح سے فارغ ہوئے تھے۔اوروہ بیلوگ ہیں۔

بنی ہاشم بن عبدمناف سے جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس خعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزند عبداللہ بن جعفر بھی تھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔حضرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے شکر کے سر دار ہوکر گئے۔اور و ہیں شہید ہوئے ایک شخص۔

اور بن عبر من سعید حفرت صدیق کی خالد بن سعید بن عاص بن امیه بن عبر من مع اپنی بیوی امینه بنت خالد بن اسد کے اور ان کے دونوں بیٹے سعید بن خالد اور امته بنت خالد جوجشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے خالد مرح الصفر کی جنگ میں جوخلا فت صدیق میں ملک شام میں ہوئی تھی شہید ہوئے ۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت میں اجنادین کی جنگ میں جوشام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے ۔ اور معیقیب بن ابی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بیت المال کا خزانجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبداللہ بن قیس آل عتبہ بن ربعہ کے حلیف بیر چار شخص حبشہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصیٰ میں سے اسود بن نوفل بن خویلدایک شخص ۔اور بنی عبدالدار بن قصی سے جم بن قیس بن عبدالدار بن قصی سے جم بن قیس بن عبدالاسود کے جن کا حبشہ ہی میں انتقال ہوا تھا ایک شخص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن ابی و قاص اور عتبہ بن مسعود پنریل سے ان کے حلیف۔ دو مختص۔
اور بنی تیم بن مرہ بن کعب سے حرث بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ریطہ بنت حرث بن حبیلہ کے جن کا انقال حبشہ ہی میں ہوا۔ ایک شخص۔

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب سے عثمان بن رسیعہ بن احبان ایک شخص۔

اور بنی مہم بن عمرو بن مصیص ہے محمیہ بن جزءان کوحضور نے مال غنیمت کے نمس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ ایک شخص ۔

اور بن عدى بن كعب بن لوى سے معمر بن عبد الله بن نصله ايك شخص \_

اور بنی عامر بن لؤی سے ابو حاطب بن عمر و بن عبد شمس۔ اور مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبد شمس مع اپنی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبد شمس کے ۔ دوشخص۔ اور بنی حرث بن فہر بن ما لک ہے حرث بن عبد قیس بن لقیط۔ایک شخص۔

اور بی حرث بن قهر بن ما لک ہے حرث بن عبد قیس بن لقیط۔ایک قطس۔ اور جن مہا جرین کا ملک حبش میں انتقال ہو گیا تھا۔ان کی عور توں کی بھی نجاشی نے کشتیوں میں سولا کی کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وفت جبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ ہے آئے یا جنہوں نے حبشہ ہی میں انتقال کیا یا جوان کشتیوں کے آنے کے بعد آئے ان کے نام یہ ہیں۔

بن امیہ بن عبر منس سے عبید اللہ بن جحش بن ریا ب اسدی بن خزیمہ میں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حبیبہ بنٹ ابی سفیان اور اپنی بیٹی حبیبہ بنت عبیداللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبیداللہ جبش میں پہنچااسلام کوچھوڑ کرنصرانی ہو گیا۔اوراس کے بعدحضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شادی فر مائی۔

عروہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہوکر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہوگیا تومسلمانوں ہے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے توبیدد کیچالیا اورتم ابھی ڈھونڈ ھتے پھرتے ہولیعنی تم دین کی تلاش میں ہواور مجھ کودین مل گیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اورقیس بن عبداللہ بن اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور بیامیہ بنت قیس کا باپ تھااورامیہاس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قیس کی بیوی برکتہ بنت پیارا بوسفیان کی آ زاد کی ہوئی لونڈی تھی جب عبیداللہ اورقیس حبشہ کو گئے ہیں ۔ تو ان دونو ںعورتوں یعنی ام حبیبہ اورامیہ کوساتھ لے گئے تھے۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ ہے یزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدیہ حنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد ۔ ان کا ملک حبش میں انتقال ہوا۔ دوشخص ۔

اور بنی عبدالدار بن قصی ہے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار \_ اور فراس بن نضر بن حرث بن كلاه بن علقمه بن عبدمنا ف بن عبدالدار \_ دو صحص \_

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ مع اپنی بیوی بنت ا بیعوف بن صبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم کے حبش گئے اور و ہیں ان کا بیٹا عبداللہ بن مطلب پیدا ہوا۔اور و بیں مطلب کا نقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبداللہ ہی اینے باپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص۔ بنی تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ سے عمر و بن عثان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بیرقا دسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن الی و قاص کے لشکر کے ساتھ شہید ہوئے ۔ایک شخص ۔

اور بی مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالا سدید حضرت ابو بکر کی خلافت میں ا جنا دین کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ آل ہوئے یا نہیں۔اور ہشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ۔ تین شخص۔

اور بی بی جمع بن عمر و بن بھیص بن کعب سے مخاطب بن حرث بن معمر بن حبیب بن و جب بن حذا فہ بن جمع معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محداور اپنی بیوی فاطمہ بنت مجلل کے حبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو و ہیں حبشہ میں انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں میں سے ایک کشی میں سوار ہو کر مدینہ میں آئیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی فلیہہ بنت بیار کو لے کر حبشہ گئے اور و ہیں انقال کیا اور ان کی بیوی فلیہہ بنت بیار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کی بیوی فلیہہ جنت میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کے دونوں بیٹے جنا دہ اور جابر اور ان کی بیوی حسنہ کے ماں شریک بھائی شرحبیل بن حسنہ بیسب حبشہ گئے ۔ اور سفیان اور ان کے بیٹوں جنا دہ اور جابر نے حضرت عمر کی خلافت میں انقال کیا ۔ چھخص ۔

اور بی سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب سے عبداللہ بن حرث بن قیس بن عدی بن سہم شاعر۔
ان کا حبشہ میں انقال ہوا۔ اور قیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی یہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں بمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم انہیں کو حضور نے ایکی بنا کر کسر کی با دشاہ ایران کے پاس بھیجا تھا۔ اور حرث بن حرث بن قیس بن عدی بن عدی ۔ اور شربن قیص بن حرث بن عدی اور ان کے مال شریک بھائی سعید بن عمر وجو جنا دین کی جنگ میں بن عدی ۔ اور شربن قیص بن حرث بن قیس جو ریوک میں شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو صفور کے شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو ریوک میں شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو حضور کے ساتھ طائف کی جنگ میں خی جنگ میں خی ہوئے اور حضرت عمر کی خلافت میں جنگ فیل میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں خیبر میں شہید ہوئے ۔ گیار وضوں ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن محر ثان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن کوب کا کعب حبشہ میں فوت ہوئے ۔ اور عدی نضا بن عبدالعزیٰ بن حر ثان حبشہ میں فوت ہوئے وہ شخص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں آ گیا۔ اور حضرت عمر نے اس کوعلاقہ بھرہ میں شہر میسان کا حاکم بنایا تھا۔ بیا یک شاعر شخص تھا۔ اس نے چندا شعار کہے اور ان میں شراب اور معثوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سنے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا بیہ حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سنے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا بیہ حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حضرت عمر نے بھی سنے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا جو حضرت عمر کی جیس حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین میں ایک شاعر شخص ہوں قتم ہے خدا کی میں ان افعال کا مرتکب نہیں ہوا ہوں ۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حضرت عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہا سوکہا گراب تو جب زندہ ہے ہیں کا حاکم نہ سے گا۔

اور بنی عامر بن لؤی بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبدتشس بن عبد و دبن نصر بن الماک بن حسل

بن عامرانہیں کوحضور نے پیغا مبر بنا کر ہوذہ بن علی حنفی کے پاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ایک شخص۔ اور بنی حرث بن فہر مالک سے عثان بن عبد غنم بن زہیر بن ابی شداد۔اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن اميه بن ظرب بن حرث بن فهر \_اورعياض بن زبير بن الي شدا د تين شخف \_

پس جولوگ حبشہ کے مہاجرین میں سے بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔اور نہ مکہ میں حضور کے پاس واپس آئے تھے۔اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور جن کونجاشی نے ان دونوں جہازوں میں سوارنہیں کیا تھا بیسب چونتیس آ دمی تھے۔اور جولوگ یا ان کی اولا دحبشہ میں فوت ہوئے ان کے نام یہ ہیں ۔ بی عبدشمس بن عبدمناف سے عبداللہ بن جحش بن ریا ب نصرانی ہو کر حبشہ میں مر گیا۔اور بی اسد بن

عبدالعزیٰ بن قصلی ہے عمرو بن امیہ بن حرث بن اسد۔اور بن مجمح سے حاطب بن حرث اور ان کے بھائی حلاب بن حرث \_اور بني مهم بن عمر و بن مصيص بن كعب سے عبدالله بن حرث بن قيس \_

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی سے عروہ بن عبدالعزیٰ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف \_اور عدی بن نصلہ سات مخف ۔ اور ان کی اولا دہیں ہے بنی تیم بن مرہ سے موسے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا يكفخص ـ

راوی کہتا ہے کل عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولتھیں علاوہ ان لڑ کیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بی ہاشم میں سے حضرت رقیہ حضور کی صاحبز ا دی۔

اور بنی امیہ سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آ ئیں۔ اور بن مخزوم سے ام سلمہ بنت ابی امیدا پی بیٹی زینب بنت ابی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیلڑ کی حبشہ ہی میں يدا ہوئی تھی۔

اور بنی تیم بن مرہ سے ریطہ بنت حرث بن حبیلہ ان کا راستہ میں انقال ہوا۔اوران کے دولڑ کیاں حبشہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ عائشہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور ان لڑ کیوں کا بھائی مویٰ بن حرث بیسب راستہ میں ایک یانی کو لے کر ہلاک ہوئے اور ریطہ کی اولا دے صرف ایک لڑ کی فاطمہ نام بچی تھی۔وہ مدینہ میں آئی۔ اور بنی مہم بن عمر و سے رملہ بنت ابی عوف بن حبیر ہ۔اور بنی عدی بن کعب ہے کیلی بنت ابی جشمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوی سے سودہ بنت زمعہ بن قیس اور سہلہ بنت سہیل بن عمرو ۔اورمجلل کی بیٹی ۔اورعمرہ بنت سعدیٰ بن وقد ان \_اورام کلثوم بنت سہیل بن عمر و \_

اورمختلف قبائل عرب سے اساء بنت عمیس بن نعمان جمعیہ ۔اور فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه ـ اورفكيهه بنت بياراور حسنه توجيل كي والده \_

# حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بنی ہاشم ہے۔اور بنی عبد شمس ہے محمد بن ابی حذیفہ۔اور سعید بن خالد بن سعید اور بنی خروم سے زینب بنت ابی سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبدالله بن مطلب بن ازہر۔

اور بن تیم سے موکی بن حرث بن خالداوران کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور زینب بنت حرث اور نیائی لڑکیاں ہیں۔ لڑکے عبداللہ بن جعفراور محمہ بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالداور عبداللہ بن مطلب اور موکی بن حرث ۔ اور لڑکیاں امة بنت خالداور زینب بنت ابی سلمہ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ حرث بن خالد بن صحرکی بیٹیاں۔

ابن این این این می نیبرے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رئیج الاول ٔ رئیج الآخرُ جمادی الاول ُ جمادی الآخرُ رجب شعبان ٔ رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اور ان مہینوں میں حضور نے جا بجا چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے پھرذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصاکی تیاری کی ۔

#### عمرة القصناء كابيان

یہ وہی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کوعمرہ نہ کرنے دیا تھا اور مقام حدیبیہ سے حضور واپس تشریف لے آئے تھے اب اس عمرہ کی قضا کرنے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔اسی سبب سے اس عمرہ کا نام عمرۃ القصار کھا گیا ہے۔ اور بعض اس کوعمرۃ القصاص کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ ھیں مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص میں تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے ھیں داخل ہوئے۔

ابن عباس کہتے ہیں ای کے متعلق بیآیت نازل ہوئی ہے۔وَ الْحُو ُ مَاتُ قِصَاصٌ اور مدینہ میں حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں اس عمرہ میں وہ سب مسلمان حضور کے ساتھ تھے جواس سے پہلے حدیبیہ میں روکے گئے تھے اور یہ کے ہجری کا واقعہ ہے جب اہل مکہ نے حضور کے آنے کی خبرسی ۔ مسجد حرام سے نکل کر سب دارالندوہ میں جمع ہوئے تا کہ حضور کے آنے کی سیر دیکھیں۔ اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نہایت

تنگ حال اور بھوکے بے طاقت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیہ سنا اور جب آپ مبحد حرام میں داخل ہو بھی چا در میں سے داہنا شانہ اپنا ہاہر نکال لیا۔جیسا کہ طواف میں قاعدہ مقرر ہے اور فر مایا خدا اس فتحص پر رحم فر مائے جوآ اپنی قوت ان مشرکین کو دکھائیں اور پھرمع اصحاب آپ نے دوڑ کرتین طواف کئے اور رکن بمانی اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ طواف میں دوڑ نا اور شانہ کو کھلا رکھنا لا زم نہیں ہے کیونکہ حضور نے یہ فعل مشرکین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا تب بیطریقہ جاری ہوگیا۔عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ آپ کی اوٹمنی کی مہار پکڑے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے۔اشعار

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهٖ خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُوْلِهٖ يَا رَبِّ إِنِّى مُوْمِنٌ بِقَبِيْلِهٖ

ہٹ جاؤاے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہٹ جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی بات پرایمان لا یا ہوں۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُبُولِهِ نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

اور میں نے اس کو قبول کرنے میں خدا کاحق پہچانا ہے۔اے کفار ہم نے تم کواس کی تاویل پر قتل کیا ہے جسیا کہاس کی تنزیل پرتم کوتل کیا ہے۔

ضَرْبًا یُرِیْلُ الْھَامَ عَنْ مَقِیْلِهٖ وَ یُزِیْلُ الْخَلِیْلَ مِنْ خَلِیْلِهٖ
الیی ضرب لگائی ہے جو کھو پڑی کواس کی جگہ سے جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے فراموش
کردیتی ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں ای سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادی کی فدیہ شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام فضل کو جوحضرت عباس کی بیوی تھیں۔ دیا تھا اور ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا حضرت عباس نے ان کی شادی حضور سے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے مہر کے جیار سودرم عنایت کئے۔

راوی کہتا ہے حضور مکہ میں تین روز رہے جب تیسراروز ہوا۔تو قریش نے حویطب بن عبدالعزی بن

ا بی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قریش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ ابتم ہاری ہوت و اقامت پوری ہوگئی لہذاتم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تمہارا کچھ حرج نہیں ہے ہم یہاں شادی کر کے کھانا کی اندی کر کے کھانا کی گئیں گے۔اور تمہاری بھی دعوت کریں گے۔قریش نے کہا ہمیں تمہاری دعوت نہیں چاہئے۔ تب حضور خود معہ صحابہ کے روانہ ہوگئے اور ابورا فع اپ غلام کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا۔ چنا نچہ ابورا فع ان کو لے کر مقام سرف میں حضور سے جاکر ملے اور وہیں حضور نے میمونہ سے خلوت فر مائی اور ذیججہ کے مہینہ میں مدینہ والیس تشریف لائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہے:

﴿ لَقَدُ صَدَى اللّٰهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَأَءَ اللّٰهُ أَمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ وَءُ وَسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُحَاقَرِيبًا ﴾ ' بيتك خدا نے اپنے رسول كے خواب كوسچا كر دكھلا يا انشاء الله تعالى ضرورتم مسجد حرام ميں امن كر ساتھ سرمنڈ ائے اور بال كتر وائے بے خوف وخطراس ميں داخل ہوں گے۔ پھر جانتا ہے خداوہ بات جوتم نہيں جانتے ہو۔ پھر اس غم كے بدلہ جوتم كواس سال بسب عمرہ نہ كرنے كے ہوا شاس نے فتح قریب خیبر كی تم كوعنا بیت كی'۔

#### غزوهٔ موته کابیان

یے غزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفراور زیداور عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے ابن آطحق کہتے ہیں مدینہ میں حضور باقی مہینہ زیجے کا اور محرم اور صفراور رہیج الاول اور رئیج الثانی کامہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقام موتہ کی طرف جومضافات ملک شام سے ہے اپنالشکر روانہ فر مایا۔ ابن آطحق کہتے ہیں۔ اس لشکر کا حضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فر مایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار بنانا۔

پی لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین ہزار آ دمیوں کالشکر تیار ہوا۔ جب بیلشکر رخصت ہوئے لگا توکشکر کے سرداروں کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہوگئے تو عبداللہ بن رواحہ رونے لگے لوگوں نے بوعبداللہ نے ہوعبداللہ نے ہوعبداللہ نے کہا میں دنیایا کسی چیز کی محبت سے نہیں روتا ہوں۔ مجھ کوایک آیت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے تی ہے :

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴾

''لیعنی تم میں ہے کوئی ایبانہیں ہے جودوزخ پروار دنہ ہوگا یہ خدا گا بڑا اپکا وعدہ ہے''۔

پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوزخ پروار دہوکر وہاں ہے کیونکر چھٹکا را ہوگا۔مسلمانوں کے کہاں ا اے عبداللہ خداتم کواپنی حمایت میں رکھے اور دشمن کوسکوب کر کے تم کوضیح وسالم ہم سے ملائے۔عبداللہ بن رواجہ نے اس وقت یہاشعار کیے۔

لَكِنِّيُ آمُالُ الرَّحُمٰنَ مَغْفِرَةً وَصَرَبْتَد ذَاتَ فَرْغِ تَقُدنُ الزَّبَدَا وَكِنِّي الرَّبَدَا وَالْحَالَ الرَّبَدَا وَالْحَالَةُ بِيَدِي حَرَّان مُجَهَّزَةً

کہ میں خدا سے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب گھرانے والی جوسر کوان دے یا نیز ہ کی ضرب سامنے سے ایسی۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْاحْشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوْا عَلَى حَدِّى اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَد

جوانتریوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدااس کو نیکی دے بیوہی شخص ہے جس نے جہاد کیا اور ہدایت پائی۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب لشکر جانے کے واسلے تیار ہو گیا۔عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت میں رخصت ہونے کو حاضر ہوئے حضور نے ان کورخصت کیا اور بطور پیابیت کے مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھررخصت فر ماکر مدینہ میں تشریف لائے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر چلتے چلتے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہے تو ان کوخر پنچی ۔ کہ ہرقل بادشاہ روم وشام نے ایک لا کھرومیوں کی فوج اورایک لا کھڑوج قبائل کم وجذام اور بہراء اور قین اور بلی ہر اور بہراء اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو سے جمع کی ہے اور شہر آب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر گھہرا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو سردار کیا ہے مسلمان اس خبر کے سننے ہے دورات تک مقام معان میں متر ددر ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو ہیں کہ دشمن اس قدر تعداد کثیر رکھتا ہے پھریا تو حضور ہمارے مدد کو اور شکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس کے موافق ہم کاربند ہوں گے عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجاع کئے اور کہا اے تو متم شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت کا کیا اندیشہ ہم کو گو تعداد اور شاد اور کثر ت و قلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین حق کی اشاعت کے واسطے نکلے ہوجس دین کے ساتھ خدا نے تم کو ہزرگی ڈی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ ایس سم اللہ کرکے قدم بید ھاؤ دونوں بھلا ئیوں میں سے نے تم کو ہزرگی ڈی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ ایس سم اللہ کرکے قدم بید ھاؤ دونوں بھلا ئیوں میں سے ایک بھلائی تمہار سے واسطے ضرور ہے یا خداتم کو غالب کرے گا اور یا تم شہید ہوگے ایس تمہارا مطلب سی طرح

فوت نہ ہوگا تمام کشکر نے عبداللہ کی اس تقریر کوئن کر کہاا ہے عبداللہ بیشک تم پنج کہتے ہواور کشکر آگے کو روائے ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ میں عبداللہ بن رواحہ کے پاس رہتا تھا کیونکہ میں بیتیم تھا یہ میر کی پرورش کر سے سے اور اس سفر میں بہی مجھ کوا پنے ساتھ لے گئے اور اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کرتے تھے۔ پس ایک رات میں نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیاق میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑ ااٹھا کر مجھ کو دھمکا یا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہادت نصیب فرمائے گا۔

ابن اتلحق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آپہنچا جس میں روم اور عرب کی فوجیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو مونۃ نام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت نام ایک گاؤں کے پاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنے نشکر کا اس طرح انظام کیا کہ میمند پر قطبہ بن قنادہ بن وذرہ کے ایک شخص کومقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کومقرر کیا پھر جنگ ہغاویہ واقع ہوئی اور زید بن حارثہ نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ یہ جب بہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جہاد کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے اتر کراس کی کونچیں کا نے دیں اور خود اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے۔

اہل علم کا بیان ہے کہ حضرت جعفر نے دائیں ہاتھ میں جھنڈ الیا تھا وہ ہاتھ آپ کا کٹ گیا تب آپ نے بائیں ہاتھ میں لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو نشان کوسینہ سے د بالیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور حضرت جعفر عمر کی تخیس برس کی تھی اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو ہاتھوں کے معاوضہ میں دو پرعنایت کے جن سے وہ جنت میں اڑتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک روی نے حضرت جعفر کے ایسی تلوار ماری تھی جس سے آپ کے دو حصے ہو گئے اور حضرت جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ سے پرسوار تھے اور کھڑت دھتے۔ پھر یہ گھوڑ سے بنچ اتر سے اور ان کا ایک چھاز اد بھائی بھنا گوشت کا کلڑا لے کرتا یا اور کہا اس کو کھا کر ذرا اپنی کمرکو مضبوط کرو۔ کیونکہ تم بھو کے ہوعبداللہ نے اس گوشت میں سے ذرا سا کھایا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کہا تھا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ ہوئے ان کے بعد ثابت بن اقر م بنی مجلان کے ایک شخص نے جھنڈ ا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں ابتم ایک سردار مقرر کرومسلمانوں نے کہا کیا تم کو مقرر کریں۔ ثابت اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں ابتم ایک سردار مقرر کرومسلمانوں نے کہا کیا تم کو مقرر کریں۔ ثابت نے کہا میں سرداری نہیں کرتا۔ تب سب نے خالد بن ولید کو سردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے اس خالہ بن ولید کو سردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے مارتے الے خالہ بن ولید کو مردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے الے خالہ بن ولید کو مردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے اس کے اللہ بن ولید کو مردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے الے خالہ بن ولید کو مردار مقرر کیا اور خالد نے فوراد خمن کو مارتے مارتے ۔

ابن آگل کہتے ہیں جب بیلوگ اس جنگ میں شہید ہوئے تو حضور نے مدینہ میں فر مایا گذرہ ہین حارثہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قد رلڑے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑ کر شہید ہوئے ۔ یہ جہکہ حضور خاموش ہوگئے ۔ کفار سمجھ گئے اور ان کے چہرے متغیر ہوئے کہ ضرور عبد اللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ۔ پیان بخد پھر حضور نے فر مایا کہ عبد اللہ بن رواحہ نے پھر نشان لیا اور وہ بھی لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے ۔ پھر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تخوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے فر مایا اس خواب میں جنت کے اندر سونے کے تخوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے عبد اللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک قتم کی کمی دیکھی ۔ میں نے بوچھا یہ سبب عبد اللہ بن رواحہ نے تھوڑ اتر دو کیا تھا ۔

ابن آخق کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میر بے پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کررہی تھی حضور نے مجھ سے فرمایا جعفر کے بچوں کو میر باس لاؤ میں ان کو حضور کے پاس لا کی حضور نے ان کو بیار کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی بچھ خبر آئی ہے فرمایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء کہتی ہیں۔ میں کھڑی ہوکراس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی۔ عورتیں محلّہ کی میر ب پاس جمع ہوئیں اور حضور میر ہے گھر سے نکل کر اس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی۔ عورتیں محلّہ کی میر باس جمع ہوئیں اور حضور میر ہے گھر سے نکل کر سبب علائے اور فرمایا جعفر کی ہوگ اور بچوں کے واسطے کھانا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کورنج کے سبب سے یکانے کی فرصت نہ ہوگی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو میں نے آپ کے چہرہ میں رنج و ملال پایا اور ایک شخص نے آ کرعرض کیا کہ حضور عور تیں بہت روپیٹ رہی ہیں حضور نے فرمایا ان کومنع کر و وہ شخص پھر آ یا اورعرض کیا حضور وہ باز نہیں آتی ہیں فرمایا ان کو جا کرمنع کر اور اگر بازنہ آئیں تو ان کے منہوں میں خاک ڈال دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دل میں اس شخص کو کہا خدا تجھ کو دور کر بوت نے اپنے تیک بھی نہیں چھوڑ ایعنی آن کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مانی کرے گا یعنی میں جانی مخصی کہ یہ عور توں کے مونہوں اہل خال نہیں ڈال سکتا ہے۔ ابن آخق کہتے ہیں قطبہ بن قیادہ عذری نے جو مسلمانوں کے لئکر کے میمنہ کے سردار تھے تمیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لئکر کے میمنہ کے سردار تھے تمیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی فوج کا سردار تھافتل کیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں بی عنم میں ایک عورت کا ہنتھی اس نے اپنی قوم سے حضور کے شکر کی آمد کی خبرین کر کہا کہ یہ ایسا تیز اور چالاک شکر آرہا ہے جو بہت خون بہائے گا اور خوب قبل کرے گا۔ پس بیلوگ اس کا ہند کے کہنے سے صحابہ کے مقابل نہ آئے اور مقابلہ پر جولوگ آئے وہ قبیلہ حدس کی شاخ بی ن فلبہ تھے جب خالد

لشکر کو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے توان کی طرف بھی آئے۔

لوگ بھا گ کرنہیں آئے ہیں بلکہان شاءاللہ بیہ پھر دوبارہ جانے والے ہیں۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کو آئے اور حضور بھی سوار ہو کرتشریف لائے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کر آنے گئے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں اللہ کے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کر آنے گئے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے میں لیا کے دواور حضور نے عبداللہ بن جعفر کواپنی گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بعض لوگوں نے اس کشکر برخاک ڈالتی شروع کی اور کہاتم لوگ راہ خدا سے بھاگ کر آتے ہو حضور نے فر مایا بیا

امسلمہ فرماتی ہیں میں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں سلمہ کو نماز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہافتم ہے خدا کی وہ مجبور ہیں کیا کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھگوڑ وتم راہ خدا ہے بھاگ آئے۔ پس اس سبب ہے وہ تنگ ہوکر گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں موتہ کی جنگ میں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدانے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینہ میں آئے تک یہی اس لشکر کے سر دار رہے۔

# ان لوگوں کے نام جو جنگ موتہ میں شہیر ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن ابی طالب میں ہؤو اور زید بن حارثہ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارثہ بن نھلہ۔ اور بنی مالک بن حسل سے وہب بن سعد بن ابی سرح۔ اور انصار میں سے پھر بن حرث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ اور عباد بن قیس۔ اور بن عنم بن مالک بن نجار سے حرث بن نعمان بن صاف بن نھلہ بن عبد بن عوف بن غنم۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عمر و بن عطیہ بن خنساء۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بنی مازن بن نجارے اس جنگ میں ابن شہاب زہری نے ان لوگوں کوبھی شہید ذکر کیا ہے۔ ابوکلیب اور جابر عمر و بن زید بن عوف بن مبذول کے دونوں بیٹے اور بنی مالک بنی افصیٰ سے عمر و اور عامر بن سعد بن عبا دبن سعد بن عار بن ثغلبہ بن مالک بن افصیٰ کے دونوں بیٹے ۔ بس بیلوگ اس جنگ میں شہد ہوئے۔ دونوں اللّٰہ علیہم اجمعین۔



### بِسُوالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِ





ابن آبخق کہتے ہیں موتہ کی طرف کشکرروانہ کر کے حضور مدینہ میں جمادی الآخر اور رجب کامہینہ رہے اورای اثناء میں بنی بکر بن عبد مناة بن كنانه نے بن خزاء پرزيا دتی كی جس كا باعث بيہ ہوا تھا كه ايك شخص مالك بن عبا دحضری نامی بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔اورسوداگری کے واسطے نکلا تھا۔ جب پیخز اعد کے ملک میں پہنچا تو بی خزاعہ نے اس کونٹل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بھر نے خزاعہ کے ایک آ دمی کوموقع پا کرفٹل کر دیا۔ بی خزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندرحرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں ہے تین شخصوں کو جو بی کنانہ کےسرگردہ اور فخر تھے یعنی سلمی اور کلثوم اور ذویب ان کوتل کر دیا۔ ابن اسحق کہتے ہیں بی اسود زمانہ جاہلیت میں اپنے مقول کے دوخون بہالیتے تھے اور باقی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے تھے۔ اور بیان کی فضلت کی بات تھی۔

راوی کہتا ہے بنی خزاعہ اور بنی بکر آپس کے انہیں جھگڑوں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شائع ہوکرسب کواپنی طرف متوجہ کرلیااور قبائل کے باہمی فساد کم ہو گئے اوراب جو بیرحدیببیری صلح ہوئی اوراس میں پیجمی ایک شرط لکھی گئی۔ کہ جس کا جی جا ہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی جا ہے وہ قریش کے عہد میں داخل ہو۔ پس بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل ہوئے اور بنی بکر قریش کے عہد میں داخل ہوئے۔

ابن اسطَّق کہتے ہیں بنی دیل نے جو بنی کر کی ایک شاخ تھے اس صلح کوغنیمت سمجھ کر حایا کہ بنی اسود کے ان لوگوں کا جو بنی بکرنے تل کئے تھے۔قصاص لیں ۔ پس نوفل بن معاویہ دیلی جو بنی دیل کا سر دارتھااپنی قوم کو ساتھ لے کربی خزاعہ کے ایک چشمہ پرجس کو وتیر کہتے تھے پہنچاا ورخز اعہ کے ایک شخص کوتل کر دیا۔ بی خزاعہ بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے اور دونوں قبیلوں میں خوب جنگ ہوئی۔ قریش نے ہتھیار وغیرہ سامان سے بن بکر کو مدد پہنچائی اور رات کے وقت پوشیدہ ان کی طرف سے جنگ بھی کی یہاں تک کہ خزامہ پیچھے ہٹتے ہٹتے حرم کے پاس آگئے اس وقت بنی بکرنے اپنے سر دار نوفل سے کہا کہ اے نوفل اب تو ہم حرم میں آگئے جنگ موقو ف کرنی چاہئے خدا سے ڈرخدا سے ڈرنوفل نے اس وقت ایک سخت کلمہ کہا یعنی کہاا ہے بنی بکراس وقت فکرا نہیں ہے تم اپنا بدلہ لواور تمہارے لوگوں کو بھی تو انہوں'نے حرم ہی میں قتل کیا تھا پھرتم ان کو حرم میں کیوں نہیں قتل کرتے ہو۔

راوی کہتا ہے اور جس شخص کوانہوں نے چشمہ پرقل کیا تھا۔اس کا نام مدبہ تھااس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسد سے کہا کہ اے تمیم تو بھاگ جامیں ان کے مقابل ہو کر مرجاؤں گایا یہ مجھ کو چھوڑ دیں گے۔اور بیخص بڑا کمزور تھا۔ چنانچہ بیتو مقابل ہوااور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر جب خزاعہ مکہ میں داخل ہوئے تو بدیل بن ورقااورایک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھاانہوں نے بناہ لی۔

ابن اسطحق کہتے ہیں جب بن بکراور قریش نے بی خزاعہ پراس قدر زیادتی کی۔اوران کونل وغارت کیا اورحضور کے عہدو پیان کوتو ڑ دیا۔ کیونکہ بی خز اعد حضور کے عہد میں داخل تھے۔ پس عمرو بن سالم خز اعی مکہ سے روانہ ہوکر حضور کی خدمت میں پہنچا حضور اس وقت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تھے اس نے حاضر ہوکرتمام واقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرایک با دل حضور کوآ سان پر دکھائی دیا۔فر مایا پہ با دل بن کعب بعنی خز اعد کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعد خز اعد کے اور چندلوگ جن میں بدیل بن ورقا بھی تھا۔خضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی بکر کی مدد کرنے اورخزاعہ پرظلم وزیادتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اورحضور نے لوگوں سے فر ما یا کہ ابوسفیان عنقریب ہی تمہارے پاس آیا جا ہتا ہے اور عہد کی مضبوطی اور مدت کی زیادتی کی درخواست کرے گا۔ چنانچہ بدیل بن ورقا وغیرہ خزاعہ کے لوگ جب مکہ کو واپس جارہے تھے تو ابوسفیان ان کو مقام عسفان میں آتا ہوا ملا قریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجاتھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کو دیکھا تو یو چھا کہا ہے بدیل کہاں سے آتے ہو۔اورابوسفیان کو یہ یقین تھا کہ بیضرورحضور کے پاس سے آیا ہے۔بدیل نے کہا میں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تھا ابوسفیان نے کہا محمہ کے پاس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ گے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہااگر میدینہ گیا ہے تو ضروراس کے اونٹ نے تھجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میگنی تو ڑ کر دیکھا تو اس میں سے تصلیٰ نکلی ۔ابوسفیان کویفین ہو گیا کہ ضرو دیپہ مدینہ گیا تھا پھر ابوسفیان مدینہ میں آیا۔اور پہلے اپنی بٹی ام حبیبہ کے پاس گیا جوام المومنین تھیں اورحضور کے بچھونے یراس نے بیٹھنا جایا۔ام المومنین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھ سے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبہ نے فر مایا یہ بچھونا خاص حضور کا ہےاور میں مناسب نہیں سمجھتی ۔ کہتم ا یک مشرک اور نا پاکشخص ہوکر اس پر بلیٹھو۔ابوسفیان نے کہا اے بیٹی میرے پیچھےتو شرمیں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے پچھے جواب نہ دیا۔ تب یہ حضرت کی ابوبکر کے پاس آیااوران ہے کہا کہتم چل کرحضور ہے میرے واسطے گفتگو کرو۔حضرت ابوبکرنے کہا میں بیاکا م نہیں کرسکتا۔ پھرابوسفیان حضرت عمر کے پاس آیا۔اوران سے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیامیں تیری سفارش کروں قتم ہے خدا کی اگرمیرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی میں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پاس آیا۔حضرت فاطمہ بھی وہیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے تھےابوسفیان نے کہاا ہے علی تم سب سے زیادہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہوکرتمہارے پاس آیا ہوں اگر میں جیسا آیا ہوں ویسا ہی نا کا میاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوایک ایسا امر در پیش ہے کہ ہم ہرگز حضور ہے اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے پھر ابوسفیان حضرت فاطمه کی طرف متوجه ہوا۔ اور کہنے لگا اے محمد کی صاحبزادی تم ایسا کرسکتی ہو کہ اپنے صاحبز ا دوں کو حکم دو کہ بیلوگوں میں بناہ پکاریں حضرت فاطمہ نے فر مایا میرے بچوں کو کیا لائق ہے کہ وہ بناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون پناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حضرت علی سے کہا کہا ہےا بوالحسن میں سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں تم مجھ کو پچھ نصیحت کرو۔حضرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی ترکیب نہیں جانتا جس ہے تم کو فائدہ پہنچ سکے صرف بیہ بات ہے کہتم بنی کنانہ کے سردار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ ایکار دواور پھر اینے گھر کو چلے جاؤ۔ابوسفیان نے کہا کیااس تر کیب ہے مجھے فائدہ پہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا پہتو میں نہیں کہتا کہ فائدہ پنچے گا۔ یانہیں مگراس کے سوااور کوئی تر کیب نہیں ہے۔ابوسفیان بین کرمسجد میں آیااور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمیان میں بناہ قائم کر دی۔ اور پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔ قریش نے کہا کہو کیا خبر لائے ابوسفیان نے کہا محمر منافید م نے تو مجھ کو پچھ جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا۔اس میں بھی میں نے کچھ بھلائی نہیں پائی۔ پھر میں عمر میں مندور کے پاس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ وحمن پایا۔ پھر میں علی کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ نرم پایا۔اورانہوں نے ایک تر کیب مجھ کو بتائی جو کر کے آیا ہوں اور یہ میں نہیں جانتا کہ اس سے مجھ کو بچھ فائدہ بھی بہنچایا نہیں۔قریش نے کہاعلی نے بچھے سے کیا کہاا بوسفیان نے کہا کہ علی نے مجھ سے ہ کہا کہلوگوں میں پناہ یکاردے چنانچہ میں نے یکار دی قریش نے کہا پھرمحد نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں ۔ قریش نے کہا پس تو علی نے تجھ ے ایک کھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تتم ہے خدا کی اور کوئی بات اس کی سوامجھے معلوم نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اور حضور کی از واج بھی حضور کے سا آج ہے کہ درست کر رہی تھیں۔ درست کر نے لئیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کر رہی تھیں۔ ابو بکر نے پوچھاا ہے بیٹی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عائشہ نے کہا بیتو حضور نے ظاہر نہیں کیا۔ پھر حضور نے لوگوں کو نجر دی کہ آپ کا ارادہ فتح مکہ کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا حکم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مخبروں اور خبروں کو اہل مکہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمارے پہنچنے کی بالکل خبر نہ ہو۔ اور ہم ایک دم ان پر جا پڑیں۔ پس لوگ نہایت چستی سے تیار ہوئے۔

راوى كهتا ب پرحاطب كى شان ميں خداوند تعالى نے به آيت نازل فرمائى:

'' یعنی اے ایمان والومیرے اوراینے دُشمنوں کو دوست نه بناؤ آخرآیت تک''۔

ابن آتخق کہتے ہیں پھرحضور مدینہ میں ابورہم کلثوم بن حصین بن عتبہ بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروانہ ہوئے اور حضور مع سب لوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ

سيرت ابن بشام الله صدوم مقام کدید میں پہنچے جوعسفان اورامج کے درمیان ہے حضور نے روز ہ افطار فر مایا۔

ید میں پہنچے جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز ہ افطار فر مایا۔ راوی کہتا ہے جب حضور مقام مرظہران میں پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکر تھا اور مہاجہ ہیں و انصار میں ہے کوئی مخص پیچھے نہ رہا تھا۔سب اس جہاد میں شریک تھے۔ پس جب آپ مرظہران میں پہنچے تو ج قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرنہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھ خبر نہتھی کہ حضور کیا کررہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس اپنے اہل وعیال کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ کو جار ہے تھے جوحضور سے مقام جھہ میں ان کی ملا قات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ میں اپنے عہدہ سقایت پر قائم تھے اور حضور بھی ان سے راضی تھے۔ اورانہیں دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ور قاا خبار کی تلاش میں مكه سے باہر نكلے اور مقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفیان اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ كوملا بیہ مقام مكہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے ہی انہوں نے حضور کے پاس جانا جاہا۔ اور ام سلمہ نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللّٰد آپ کے چچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا جو آپ کا خسر ہے آپ کے پاس آنا جا ہے ہیں۔حضور نے فر مایا مجھ کوان سے ملنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے میرے چچا کے بیٹے نے تو میری آبروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کووہ وہ کچھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بیان دونوں کو پینچی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھااس کا ہاتھ بکڑ کراس نے کہا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیاہے مرجائیں گے کیونکہ حضور ہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب حضور نے بیر سناتو آپ چونکہ رحم اورخلق مجسم تتھان کے حال زار پرمہر بان ہوئے ۔اوران کوحضوری کی اجازت دی۔پس بید ونوں ابوسفیان اورعبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسلمانوں کی عداوت میں کی تھیں از حدعذ رکیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں جبحضور نے مقام مرظہران میں قیام کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس ہے کہ قریش کی ہلا کی اور نیست و نابود ہونے کا وقت آ گیا۔ کاش کوئی آ دمی ہوتو میں اس کوحضور کی لشکرکشی کی خبر کروں اور وہ قریش ہے کہے اور قریش مکہ پرحضور کے حملہ کرنے ہے پہلے آ کرامن مانگ لیس پھر میں ای خيال ميں حضور کی سفيد خچر پرسوار ہوکرميدان آراک ميں آيا۔ تا که کوئی شخص لکڑياں چننے والايا دودھ والايا کوئی حاجت مند ہواور میں اس کوخبر کر دوں پس فر ماتے ہیں کہ میں اس فکر میں کسی آ دمی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہ میں نے ابوسفیان اور بدیل بن وقار کی آ وازسنی که بیدونوں آپس میں کہدرہے ہیں کہ جیسے آج کی رات ہم نے روشنی دیکھی ہےا لیم بمھی نہیں دیکھی ضرور بیکوئی زبر دست لشکر ہے بدیل نے کہا کہ ضرور بینز اعد کالشکر معلوم ہوتا ہے جنگ کے واسطے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس بیہ جمعیت کہاں ہے جواس قدرروشنی ان کے لشکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آواز پہچان لی۔اوراس کو پکار کرکہااے ابوسفیان آج نے بھی میری آ واز پہچانی اور کہا ابوالفضل ہیں (حضرت عباس کی کنیت ہے) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے ماں باپتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہاا ہے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہوتو نہیں جانتا کہ بیدرسول خدامَالا فیکٹے لشکر ہے۔ قریش کی ہلا کی کا وقت قریب آ گیا۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ جھ پر فدا ہوں مجھ کوتو کوئی تر کیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا فوراً تیری گردن ماردیں گے خیرتو میرے پیچھے خچر پرسوار ہو جامیں تجھ کوحضور کی خدمت میں لے چلتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فر ماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھےسوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کےالٹے پھر گئے اور میں اس کو لے کرلشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس سے گذرتا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو و کیچ کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے خچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذراتو عمر کھڑے ہو گئے ۔اورابوسفیان کومیرے پیچھے سوار دیکھ کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا د مثمن ہے شکر ہے خدا کہ خدانے مجھ کواس پر قابو دیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیجنے کے واسطے نہیں ہےاور پھرحضرت عمرحضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلےحضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اورابوسفیان کے واسطےامن اور پناہ حضور سے لےلوں۔پس میں عمر سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔اور عمر بھی اسی وفت آ گئے۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان پر خدانے مجھ کو بغیر کی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اورتشم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے پاس اس کورکھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے تل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمراگر بنی عدی بن کعب میں سے بیٹخص ہوتا۔تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا مگر چونکہ یہ بنی عبد منا ف سے ہاس سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہاا ہے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس قدرخوش ہوا ہوں کہا ہے باپ خطاب کے اسلام سے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔اگروہ اسلام کو قبول کرتا اوریہی میں رسول خدا کوبھی خیال کرتا ہوں کہ جس قد رخوشی ان کوتمہارے اسلام ہے ہوئی ہے میرے باپ کے اسلام سے نہ ہوتی حضور نے فر مایا اے عباس اب تو تم اس کو لے جاؤاور صبح کومیرے پاس لے آنا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اور صبح کو میں اس کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہ اے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدانیت کو جانے ابوسفیان نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قد رحلیم

nestur

اور کریم اور رشتہ کے ملانے والے ہیں بیشک میں اس بات پریقین رکھتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ کی کی اور معبود ہوتا تو ضرور مجھ کو بچھ نفع پہنچا تا کیونکہ میں اس کی پوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے تجھ پراے ابوسٹیان کیا تیرے واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ کھ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے ہیں۔ قتم ہے خدا کی اس بات سے اس وقت تک ول میں بچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرا لی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک ول میں بچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرا لی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی ایسی بات کر دیجئے ۔جس میں اس کوفخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے۔اور جواپنا دروازہ بندکرے گا اس کوامن ہےا ور جومبحدحرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب ابوسفیان رخصت ہوکر چلنے لگا۔ تو حضور نے فر مایا اے عباس اس کوراستہ کے ایک فیہ پر کھڑا کر کے شکر اسلام کے گذر نے کی سیر دکھاؤے عباس کہتے ہیں ہیں ابوسفیان کو لے کرٹیلہ پر کھڑا ہوگیا۔ جہاں حضور نے مجھے کو کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا۔ اور قبائل کی فو جیس گذر نی شروع ہوئیں اور جو قبیلہ گذرتا ابوسفیان پو چھتا کہ یہ کونسا قبیلہ ہے ہیں بتلا تا کہ یہ سلیم ہاور مزینہ ہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے میں غرق کہ حضور سبز لشکر کے ساتھ گذر ہا اور سبز اس لشکر کواس سبب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے میں غرق سخے لیحیٰ زرہ اور خود وغیرہ سامان حرب سے اس قدر مسلح اور کمل تھے کہ صرف ان کی انگھیں دکھائی دیتی تھیں اور پچھنا کہ یہ کون لوگ ہیں میں نے کہا یہ ہما جرین اور پچھنا کہ ہیکون لوگ ہیں میں نے کہا یہ ہما جرین اور کچھ نہ معلوم ہوتا تھا جب یہی لوگ گذر ہے تو ابوسفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کس میں تاب و طاقت ہے۔ قسم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہارے جیتیج کی سطانت اب بڑی زرد دست ہوگئ ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشک نبوت زرد دست ہوگئ ہے حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کہا کہ اب دوڑ کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتلا ابوسفیان دوڑ ااور مکہ میں واکم کر چیخا اور پکار کر کہا کہ اب دوڑ کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتلا ابوسفیان دوڑ ااور مکہ میں واکم دی جو تھیں دوڑ ااور مکہ میں واکم دی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔

راوی کہتا ہے ہندہ بنت عتبہ نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑلی اور قریش سے کہا کہاس پہلوان مضبوط موٹے فربہ کوتل کرو کہا یک ذرا سے شکر کو دیکھے کراس قدر حواس باختہ ہو گیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اے قریش تم اس کے بہکانے میں آگرا پی جان نہ کھوؤ۔ محمر تم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس کوامن ہے۔ قریش نے کہا جولان کا جولان کے کوامن ہے۔ قریش نے کہا جولان کے کہا جولان کے کہا جولان کا دروازہ بند کر لے گا۔ اس کو بھی امن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا۔ اس کو بھی امن ہے پس بیاسنتے ہی بہت سے لوگ اپنے گھروں کو اور بہت ہے مبجد حرام کو بھاگ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وقت حضور مقام ذی طویٰ میں پنچے تو آپ اپنی سواری پر تھہرے اور آپ اس وقت سرخ رنگ کی حمری چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔ اور خدا کی اس عنایت اور فتح کود کیھر کر اپنا سر تو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی اونٹ کی کاتھی ہے لگنے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آخق کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوی میں تھہرے ہوئے تھے ابو قافہ حضرت ابو بکر کے والد نے ابنے سب سے چھوٹی بٹی سے کہا کہ اے بٹی تو مجھ کو ابو بیس پہاڑ پر لے چل اور ابو قافہ کی آئے تھے س جاتی رہی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا تھیں ۔ پس بیلا کی ان کو لے کر پہاڑ پر آئی ۔ انہوں نے پو چھا اے لڑکی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا بہت سے سوار اور لشکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان میں آ جارہا ہے ۔ ابو قافہ نے کہا اے لڑکی بیدہ شخص ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب بیلٹکر جیسان آ جائے گا۔ بس بٹی تو جلدی سے مجھ کو گھر لے چل لڑکی ان کو لے کر نے چا ترکی کہ سواروں نے آن لیا اس کے گلے سے اتار کی ۔ پھر جب صفور مکہ میں کرنا ہوئے تو ابو بکر اپنی تو جلدی ہے ہمچھ کو گھر لے چل لڑکی ان کو لے کر نے چا ترک کی ہمنا میں کہاں آ جائے گا۔ بس بٹی تو جلدی کی ہنسائی ہی وہ کس سوار نے اس کے گلے سے اتار کی ۔ پھر جب صفور مکہ میں داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے گلے میں ایک چا ندی کی ہنسائی ہی وہ کس سوار کے قدر جا تا۔ ابو بکر نے عرض کیا اصفور کے تشریف لے میاں کو ناخن تو کیلی ہو ان کے گھر جا تا۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے سے مجھ کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے بیسی اور ان کے سید میں خود ان سے ملئے کو ان کے گھر جا تا۔ ابو بکر نے عرض کیا ہم تھی یا اور ان کے سید کہا تھی پر کر کہا میں خضاب لگایا کرو شھر ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پولڑکر کہا میں خضاب لگایا کرو شھر ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پولڑکر کہا میں خضاب اور بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پولڑکر کہا میں خضاب اور بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا میں خصاب اور بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا میں خصاب اور بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا میں خصاب اور بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا میں خصاب اور بکر میں بہن کا ہیں خود اس نے جو اب نہ دیا۔ جب ابو بکر نے بی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا میں خصاب اور بکر رہ بی بی تو اب نہ کہا۔ اے بہن تو اپنی ہن کی ہیں کہا۔ اس کہن کی ہیں کہا۔ اس کہن تو اب کہا۔ اس کہن تو اب کہا۔ اس کہا۔ اس کہن تو اب کہا۔ اس کہا۔ اس کہن تو اب کہا۔ اس کہا۔ اس کہا۔ اس کہا۔ اس کہا۔ اس کہا۔ اب کہا۔ اس کہا کی میں کولڑکر اس کولئی کی کولئی کولئی کی کولئی کولئی کے تو اب کولئی کی کولئی کی کولئی کولئی کے تو اب کولئی کولئی کولئی کے تو اب کولئی کولئی ک

جب حضور نے مقام ذی طوی سے شکر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسر ہ شکر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی کچھ شکر کے ساتھ اسی طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ جس وقت مکہ میں داخل ہونے کو متوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بیا کہ آج جنگ عظیم کا روز ہے اور آج کے دن حرمت حلال کی جائے گی حضرت عمر کو سعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم

کوسعد بن عبادہ کے کلام سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ قریش پرسخت حملہ نہ کریں ۔حضور نے علی سے فرامایا کہتم جا کر سعد سے نشان لے لواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالدین ولید کوحضور نے میمندلشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اورسلیم اورغنمار اور مزینداور جہینہ '' وغیرہ قبائل عرب کی فوج تھی اور خالداس کو لے کر مکہ میں نیچے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورابولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آگے آگے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے۔اورو ہیں حضور کے واسطے خیمہ کھڑا کیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیہ اور عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر و چندلوگوں کو ساتھ لے کر جنگ کے ارادہ سے مقام خند مہ پر حضرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بن بکر میں سے ایک شخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔ اس کی بوی نے اس سے پوچھا تو کس واسطے ریہتھیا رتیز کرتا ہے۔ اس نے کہا محم مُثَالِّتُنِیْمُ اوران کے اصحاب کی جنگ کے واسطے مورت نے کہا محم مُثَالِیْنِیْمُ اوران کے اصحاب کی جنگ کے واسطے مورت نے کہا میر سے نز دیک تو محمد کے سامنے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھ کو اسطے دیری خدمہ کی لڑائی میں صفوان اور عکر مہ بن ابی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہرا ورخیس بن خالد بن ربیعہ حضرت خالد کے شکر سے الگ ہوکر جارہ سے مشرکین نے ان کوشہید کیا اور کرزبن جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حنیس کوشہید دیکھا۔ تو ان کی لاش سے آگے بڑھ کراس قدر جہا دکیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جہینہ میں سے سلمہ بن میلاء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بارہ آ دمیوں کے تل ہوئے پھر مشرکین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراپنے گھر میں آ چھپا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورو نے کہا تواس دن تو کیا کہدر ہاتھا اور اب ایسا نا مرد ہوگیا حماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ آوُ شَهِدُتِ يَوْمَ الْخَنْدُمَهُ الْخَنْدُمَهُ الْخَنْدُمَهُ وَفَرَّ عِكْرَمَهُ وَلَا عِكْرَمَهُ وَالْ وَفَرَّ عِكْرَمَهُ وَ اللهِ مَا لَمُوْتِمَهُ وَ اللهُ يَزِيْدَ قَائِمٌ كَالْمَوْتِمَه

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔جبکہ صفوان اور عکر مہ بھاگ گئے ۔اورا بویزید بھی حیران و پریثان کھڑا تھا۔

وَاسْتَغْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ يَقُطَمُنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجُمُهُ وَاسْتَغْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ اللَّا غُمْغُمَةُ ضَرْبًا فَلا يَسْمَعُ اللَّا غُمْغُمَةُ

اور میں تیز تلواروں کے ساتھان کے آگے بڑھا جو کلائی اور کھو پڑی کو کاٹ کرڈال دیتی تھیں گاہ اورالیی مارا مارتھی کہ بجزچینم دہاڑ کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتُ خَلَفُنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمُ لَمُ تَنْطَقِيْ فِي اللَّوْمِ اَدُنِي كَلِمَهُ اور ہارے پیچھے دشمنوں کی غل تھی۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نبیت نہتی۔

راوی کہتا ہے فتح مکہ اور حنین اور طائف میں مہاجرین کا شعاریا بنی عبدالرحمٰن تھا اور انصار کا شعاریا بی عبداللہ تھا اور حضور نے اپنے امرا الشکر سے عہد ہے لیا تھا کہ جو شخص تم سے لڑے اس سے تم بھی لڑنا اور کسی کوتل نہ کرنا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہ ان کو جہاں پاؤو ہیں قبل کرنا اگر چہ یہ کعبہ کے پردہ کے اندر مجھے ہوئے ہوں وہاں بھی نہ چھوڑنا۔

انہیں لوگوں میں ہے ایک شخص عبداللہ بن سعد عامری تھا اس کے تل کرنے کا تھم حضور نے اس سبب سے دیا تھا۔ کہ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا۔ اور وحی کو حضور کے پاس لکھا کرتا تھا پھر یہ مرتد ہو کر قریش ہے آ ملا۔ اور اب اس جنگ میں یہ حضرت عثمان کے پاس جا چھپا۔ کیونکہ ان کا دودھ بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہ اطمینان میں ہوگیا تو حضرت عثمان اس کو لے کر حضور کی خدمت میں امن دلانے کے واسطے آئے حضور بہت دیر تک خاموش رہے۔ جب عثمان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کرچلے گئے تو حضور نے خر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کرچلے گئے تو حضور نے فر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کرچلے گئے تو حضور نے ضرور نے فر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کرچلے گئے تو حضور نے صحابہ سے فر مایا کہ میں آئی دیر تک خاموش رہا۔ تم میں سے کس نے کھڑے ہو کراس کوئل نہ کر دیا انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا حضور آئھ مجھے کو اشارہ فر مادیے فر مایا نبی اشارہ سے قبل نہیں فر ماتے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ بن سعد پھرمسلمان ہوگیا تھا اور حضرت عمر نے اس کوکسی جگہ کا حاکم بھی بنایا تھااور حضرت عمر کے بعد حضرت عثان نے بھی اس کوحا کم بنایا تھا۔

اورا یک محض عبداللہ بن مطل نامی کے قبل کا حضور نے تھم دیا تھا اوراس کا سبب بیتھا۔ کہ بیہ مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب بیہ کی منزل میں اتر اتو اپنے غلام سے اس نے کہا کہ ایک بکراذ نح کرکے پکا لے غلام بے چارہ سوگیا۔ اور کھا نا اس نے نہ پکایا اس نے اس غلام کو شہر کیا اور مرتد ہوکر قر کیش سے آ ملا۔ اور اپنی لونڈ یوں سے حضور کی جو کے اشعار گوایا کرتا تھا حضور نے اس کے اور دونوں لونڈ یوں کے قبل کا حکم فر مایا۔

اورایک حویرث بن نقید کے قتل کا حکم دیا کیونکہ بیہ مکہ میں حضور کوستایا کرتا تھا۔ ہُور جب حضرت عباس

حضرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز اوی کو مکہ سے لے کر مدینہ میں پہنچانے چلے ہیں تو انسی عورث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پرسے زمین پر گرادیا تھا۔

۔ اورمقیس بن صبابہ کے تل کاحضور نے اس سبب سے تھم دیا کہ بیانصاری کوشہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کوخطا سے قبل کیا تھا مکہ میں مرتد ہوکر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے قتل کا حکم دیا جو بن عبدالمطلب میں ہے کسی کی لونڈی تھی اور حضور کو مکہ میں بہت برا بھلا کہا کرتی تھی۔

اور عکرمہ بن ابی جہل کے قبل کا بھی حضور نے تھم دیا تھا مگریہ یمن کی طرف بھاگ گیا اوراس کی بیوی ام حکیم بنت حرث بن ہشام مسلمان ہوئی اوراس نے حضور سے اس کے واسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ یمن میں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت میں لے کرآئی اور عکر مہمسلمان ہوا۔

عبداللہ بن خلل کوتو سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی دونوں نے مل کر شہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کو اس کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا اور حویر یث بن نقید کو حضر یہ علی نے قتل کیا۔ اور عبداللہ بن خلل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک لونڈی تو قتل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن دے دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگا اس کو بھی حضور نے امن دیا۔ پھر حضر یہ عمر کے زمانہ میں سارہ ایک گھوڑی کی روندن میں آ کر مقام ابطح میں ہلاک ہوئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند جانب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اورز بیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگہ کرمیر ہے گھر میں آئے اور میں نے کو گھڑی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے ہی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب تلوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو تل کرتا ہوں ام ہانی کہتی ہیں۔ یہ دونوں شخص میر ہے خاوند ہمیرہ بین ابی وہب کے رشتہ دار سے میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضور اس وقت ایک برتن سے جس میں کچھ آٹا بھی لگا ہوا تھا پانی لے کر عشل کرر ہے سے اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز ادی چا در سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ عشل سے فارے ہوئے تو چا در حضور تا کو در سے کی دورشتہ دار میر کے طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا آؤا ہوا کہ اپنی خوب آئیں اچھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میر ہے خاوند کے دورشتہ دار میر ہے گھر میں پناہ گزین ہیں ام ہانی خوب آئیں ان کے تل کرنے پر اصرار کرتے ہیں حضور نے فر مایا جس کوئم نے امن دیا اس کوہم نے اس دیا۔ اور جس کوئم نے بناہ دی اس کوہم نے بناہ دی جاؤنگی میں کوئم نے بناہ دی اس کوہم نے بناہ دی جاؤنگی میں کوئی نے کریں گے۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کرا ترے اورلوگوں میں امن ہو گیا حضور نے کعبہ کے

سات طواف کئے اوراس وقت آپ اپنی اونمنی پرسوار تھے اورا یک چھڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی جھڑا سود
کوسلام کرتے تھے پھرحضور نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔وہال کا کٹڑی کا ایک کبوتر بنا ہارکھا دیکھا۔اس کو تو ڈکر بھینک دیا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور
میلمان تمام سجد میں کھہرے ہوئے تھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔اہل علم کابیان ہے کہ حضور کا این کے دروزہ پر کھڑے ہو کرفر مایا:

لَا اِللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اَو حُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ حَزَمَ الْا حُزَابَ وَحُدَهُ.

(اے لوگو! جس باپ دادا کے فخر یا خون یا مال کا دعویٰ کیا جائے ہیں وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے گرخانہ کعبہ کی کلید ہرداری اورزمزم سے پانی پلانے کی خدمت'۔

اے لوگوں خطا سے جو شخص مارا جائے بعنی لکڑی یا کوڑے وغیرہ سے ہیں اس میں پوراخون بہا لیعنی سو اون کے لازم بیں اے قریش خدا و ندتعالی نے تم سے زمانہ جا بلیت کے نخو سے اور فخر کو دورکر دیا جو باپ دادا کے ساتھ کیا جاتا تھا۔سب لوگ آدم کی اولا دبیں اور آدم کی پیدائش مٹی سے بھر حضور نے بیآ ہت پڑھی:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا کُورُ مِنْ ذَکُر وَ اُنْثَی وَ جَعَلْنَا کُورُ شُعُوبًا وَ قَبَائِنِ لِیَتَعَارُفُواْ اِنَّ اکْرَمَکُورُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَا کُورُ مِن دُرُ مِن فراور مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں دراے ہو ہو مناخت کرو (اور) بیشک خدا کے زد کیکم میں بزرگ مرتبہ وہ ہو جو بوامقی ہے'۔

ع جو بوامقی ہے'۔

پھرفر مایا اے قریش تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم میں کیسی کا روائی کروں گا۔ قریش نے کہا آپ جو پچھ

کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم ابن الکریم ہیں۔ فر مایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور
خود حضور مبحد میں تشریف فر ما ہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی تنجی ہاتھ میں لے کرسا منے آئے اور عرض کیا۔ یا
رسول اللہ حجابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کوعنایت فر مائے۔ حضور نے فر مایا عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے عثمان
حاضر ہوا۔ حضور نے فر مایا اے عثمان اپنی کنجی سنجال آج کا دن نیکی اور و فاء کا ہے اور حضرت علی سے فر مایا کہ
ہمتم کو ایسی چیز عنایت کریں گے جس سے تم مشقت میں نہ پڑو گے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح مکہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

لے خدا دحدہ' لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ہے اپنے دعدہ کواس نے سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تنہا تمام کفاروں کے لٹیکروں کواس نے ہزیمت دی۔ ع خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

فرشتوں کی تصویریں دیکھیں اور ایک تصویر حضزت ابراہیم کی دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قرعہ کھالی رہے ہیں۔اس کو دیکھ کرآپ نے ساتھ قرعہ کھالی رہے ہیں۔اس کو دیکھ کرآپ نے فرمایا کہ ان کو خدا غارت کرے ہمارے بزرگ کی کس صورت سے تصویر بنائی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم کواس قرعہ بازی ہے کیاتعلق پھرآپ نے بیفر مایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نفرانی تھے وہ تو کیسو ہونے والے مسلمان تھے اور ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہ تھے پھران تصویروں کے مٹانے کا آپ نے تھے وہ تو کیسو ہونے والے مسلمان تھے اور ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہ تھے پھران تصویروں کے مٹانے کا آپ نے تھے مفر مایا چنانچے اس وقت وہ مٹادی گئیں۔

اور عماب بن اسیداور ہشام بن حرث کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے عماب بن اسید نے کہا کہ اسید کواللہ نے برس کی دی کہ اس نے بیہ بات نہیں کی ورنہ وہ ضرور الی بات کہنا جس سے ان کو یعنی حضور کو خصہ آتا۔ حرث نے کہا اگر مجھے کو معلوم ہو جائے کہ بیر حق پر ہیں تو میں ان کا اتباع کر لوں۔ ابوسفیان نے کہا۔ میں تو پچھ نہیں بولنا۔ اگر میں حرف بھی کہوں گا تو بیر کنگریاں میری بات ان سے کہددیں گی پھر حضور کعبہ سے باہر آکر ان کے باس تشریف لائے اور فرمایا تم نے جو پچھ باتیں کی ہیں سب مجھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کردیں عماب اور حرث نے کہا بیشک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ کیونکہ اس وقت ہماری گفتگو میں کو کی صفح فض نہ تھا جس کو ہم کہہ سکتے کہ اس نے تم سے کہا ہوگا۔

ابن اسخق کہتے ہیں بنی اسلم میں ایک شخص احمر نام بڑا بہا در تھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔ اور اسے سبب سے الگ سوتا تھا۔ اور جب لوگ اس کو پکارتے تومثل شیر کے اٹھ کرآتا تھا۔ اور کسی سے خوف نہ کرتا تھا۔

راوی کہتا ہے کہ بنی ہذیل کے چندلوگ مقام حاضرہ کو جاتے تھے جب بیہ حاضرہ کے قریب پہنچے۔ تو ان میں ایک شخص ابن اثوع ہذلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کر دیکھ آؤں کہ یہاں احم بھی ہے یانہیں اگروہ ہوگا تو اس کے خرافے کی آواز ضرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھر ابن اثوغ نے احمر کے خرافے کی

ل ازلام زمانة جابليت ميں قرعددُ النے كے تير تھے۔

آ وازین کراس کے سینہ پرتلوار رکھ کرزور کیا اوراس کو مارڈ الا پھر حاضرہ کے لوگوں کولوٹ لیا۔انہوں کھے احمر احمر کہہ کے پکارا۔گراحمر بیجارہ کہاں تھا جوان کی مدد کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اثوع مکہ میں لوگوں کا حال دریا فت کرنے آیا۔ اوراس وقت تک بیمشرک ہی تھا بی خزاعہ نے اس کو پہچان کر جاروں طرف سے اس کو گھیرلیا اور کہا احمر کا قاتل ہوں پھرا تنے میں خراش بن امیہ لوار لئے ہوئے آئے اوراس کو تا تال ہوں پھرا تنے میں خراش بن امیہ لوار لئے ہوئے آئے اوراس کو تا کہ دیا جب حضور کو یہ خبر پہنچی فر مایا اے خزاعہ ابتم قتل سے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اور بیتم نے ایسے خص کو قتل کیا ہے جس کا مجھ کوخون بہا دینا پڑے گا۔

ابوشری خزاعی کہتے ہیں جب عمر و بن زبیر مکہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کوآئے تو میں ان کے پاس گیا۔ اور میں نے کہاا فے خص ہم فتح مکہ میں حضور کے ساتھ تھے جب فتح کا دوسرادن ہوا تو خزاعہ نے ایک مشرک کوئل کر دیا۔ حضور نے فر مایا اے لوگو مکہ جسدن سے کہ خدا نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے۔ حرم ہے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جا تزنہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا فے مجھ سے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جا تزنہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا فے مجھ سے پہلے کسی کے واسطے بید طال نہیں کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے واسطے بیرطال ہوگا۔ صرف میرے لئے ایک ساعت کے واسطے حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لیں ہی ہوگئی ہے۔ جیسی کہ تھی۔ جولوگتم میں سے موجود ہیں ان کو لازم ہے کہ جولوگ غائب ہیں ان کو بیتھم پہنچا دیں۔ اورا گرکوئی بیہ کہے کہ درسول خدا نے سرف آئی وقال کیا ہے۔ تو اس سے کہ دو کہ درسول خدا نے صرف ایک ساعت کے واسطے یہاں کے سیل کے سیل کی سرختی کے سبب سے اجازت وی تھی ۔ اورا ہے خزاعہ تہارے واسطے خدا نے اس کو حلال نہیں کیا ہے تم تو گئی ہوگئی کے اورا ہے جو تھی کوئی کیا ہے جس کا خون بہا جھی کو دینا گئی ہوگئی کے اورا ہیں ہوگئی کیا ہے جس کا خون بہا جھی کو دینا پہا جھی کو دینا ہو جا تیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ جھی کو دینا ہو گئی ۔ اورا شی ہو جا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ سے واجون ہو ہوگئی ہو جا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ میں ہوگئی ہو جا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ ہوگئی ہو جا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ ہوگئی ہو کہا ہے اورا نی کو ان تھیار ہے کہ جا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا بہ ہوگئی ہو کہا ہے اورا نے کہ جو ہیں قصاص لیں اور چا ہیں۔ بہا ہوگئی ہو کہا ہے اوران کی وار توں کو ان تھیار ہے کہ جو گئی قصاص لیں اور جا ہیں۔ ہوگئی ہوگئی ہیں ۔ بہا ہوگئی ہوگئ

عمرو بن زبیر نے ابوشر تک سے بیر گفتگوین کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ میں آپ سے زیادہ کعبہ کی ۔
حرمت کو جانتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوشر تک نے کہا۔ جس وقت حضور نے قرمایا ہے میں موجود تھا اور تو موجود نہ تھا۔ پس میں نے بچھ کو بیے تھم پہنچا دیا۔ اب تو جائے اور تیرا کام جائے۔
ابن ہشام کہتے ہیں فتح مکہ کے مقتولوں میں سے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون بہا دیاوہ جنید بن اکوع تھا۔ بن کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا میں سواونٹ عنایت کئے۔
جنید بن اکوع تھا۔ بن کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا میں سواونٹ عنایت کئے۔
جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا پہاڑ پر دعا و منا جات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ

اب تو الله تعالیٰ نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور یہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور ڈعکا ہے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہتم کیا کہہ رہے تھے حضور نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ہوسکتا زندگی بھی تمہارے ساتھ کھے اورموت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار ہوکر کعبہ کے گردطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گردطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گرد بت سیسہ سے جڑے ہوئے نصب تھے۔ حضور نے چھڑی سے جوآپ کے ہائے میں تھی ان بنوں کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے منہ کی طرف آپ اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل گر پڑتا یہاں تک کہائ طرح سب بت گر پڑے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچے اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہے تھے۔ آپ نے فر مایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں میں ہوں۔ فر مایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا بچھ نہیں خدا کو یا دکررہا ہوں حضور نے فر مایا خدا سے مغفرت ما تگو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینہ پر رکھا جس سے ان کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے سینہ پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ مجھ کو ہوگئی۔

ابن اکن کہتے ہیں صفوان بن امیہ کمہ سے بھاگ کر جدہ میں آیا۔ تا کہ جہاز میں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے۔ عمیر بن وہب نے حضور سے عرض کیا کہ یا بی الله صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے حضور اس کوامن عنایت کریں۔ حضور نے امن دے دیا۔ عمیر نے کہااس کی پچھنٹانی بھی مجھ کو مرحمت ہو۔ حضور نے اپناوہ عمامہ جس کو باند ھے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا۔ عمیر عمامہ کو لے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کوامن دیا ہے ابتم کیوں اپنے تمین ہلاک کرتے ہویہ عمامہ بھی حضور کا میں نشانی کے واسطے لایا ہوں۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور مجھ سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے صفوان حضور تیرے بھائی اور نہایت علیم اور کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل ۔ ان کی عزت تیری عزت میری عزت ہو کو امن دیا ہے اور ان کی سلطنت تیری سلطنت ہے صفوان نے کہا جھو گوا پئی جان کا خوف ہے ۔ عمیر نے کہا انہوں نے تھو کو امن دے دیا ہے۔ پھر صفولی عمیر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا تو پھر آپ مجھوکو دوم ہیں نہ تنیار امن دے دیا ہے حضور نے فرمایا ہاں یہ بچ کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ مجھوکو دوم ہیں نہ تنیار سے کہ تا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ مجھوکو دوم ہیں نہ تنیار سے نہ میں حصور نے فرمایا تم کو چار مہیں نہ تک اختیار ہے۔

ز ہری کہتے ہیں کہ ام تھیم بنت حرث عکر مہ بن ابی جہل کی بیوی تھی جوحضور سے عکر مہ کے واسطے امن لے کریمن کو گئی اور وہاں سے اس کولائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تھی بید دونوں عور تیں اپنے خاوندوں

ے پہلے اسلام لا فی تھیں اور حضور نے ان کواسی پہلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔ ابن ایخق کہتے ہیں مکہ کی فتح میں کشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی۔ بنیسلیم میں سے سات سواور بعض کہتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بنی غفار میں سے جارسواور بنی اسلم میں سے جارسواور بنی مزینہ میں سے ایک ہزار تین اور باقی مهاجرین اورانصاراوران کے حلفاءاورمختلف قبائل عرب مثل بی تمیم و بی قیس و بی اسدوغیر ه میں

### عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان

عباس کا باپ مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے ضارر کھا تھا پرستش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تواس نے اپنے بیٹے عباس سے کہا کہا ہے افرزندتم ای بت کی پرستش کرنا یہی تمہار نے نفع اورنقصان کا ما لک ہے۔ چنانچے عباس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بت کے اندر سے بیا شعار سے۔

لَمَعْبَدَ اِبْنَ مِنْ قُرَيْشِ مُهْتَدِي

كُلُّ لِلْقَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمٍ كُلِّهِمْ أُولِيْ ضِمَارٌ عَاشَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ اِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدٰحِ أُوْوِى ضِمَارٌ كَانَ يُعْمَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مر داس نے بیا شعار سے اس وقت اس بت کوآ گ میں جلا دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام ہےمشرف ہوا۔

# فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا اور



ابن اسطق کہتے ہیں فتح کمہ کے بعد حضور مَنالَّیْا کم نے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبائل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔اورقتل وقبال کا حکم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربی جذیمہ بن عامر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر اٹھائے انہوں نے ان کو حکم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈ ال دو۔ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

بی جذیمہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیار ڈالنے کا حکم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہا ہے بی جذیمہ اگرتم نے ہتھیارڈ ال دئے تو خالدتم کو قید کر کے قبل کریں گے۔ میں تواپنے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہااے جحدم تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے ۔سب لوگ مسلمان ہو گئے

ہیں اور سب نے ہتھیارڈ ال دئے ہیں اور امن قائم ہو گیا ہے پھر ان سب لوگوں نے حضرت خالد کھی کہنے ہے ہتھیارڈ ال دئے جب بیلوگرں گارڈ کارٹر کھی ہتھیارڈ ال چکے تب حضرت خالد نے ان کی مشکیس باند ھرکر چندلوگوں کو ان ملاک کی سے قتل کر دیا۔ جب بیز جرحضور کو پہنچی۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پروردگار میں خالد کی کاروائی ہے بری ہوں۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک نوالہ کھایا اوراس کا مزہ مجھ کواچھا معلوم ہوا۔ پھروہ نوالہ میر ہے حلق میں اٹک گیا تب علی نے اپناہاتھ ڈال کراس کو میرے حلق سے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیایار سول اللہ اس کی تعبیر سے ہے کہ اپنے شکروں میں سے ایک لشکر آپ روانہ فرما ئیں گے پھر پچھ کاروائی سے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھ کاروائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جوحضور کونا گوارگذر ہے گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے بیرکاروائی کی تو قوم میں سے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ماجراعرض کیا۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں ہے کسی نے خالد کی رائے کی مخالفت بھی کی یا نہیں۔اس نے عرض کیا کہ ایک شخص سفیدرنگ میا نہ قدنے خالد کومنع کیا اور خالدنے اس کوجھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیااورایک شخص دراز قدنے خالد کی بڑے زور سے مخالفت کی اور بہت دیر تک ان میں گفتگو ہوتی رہی حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ پہلا مخص تو میر ابیٹا عبداللہ ہے اور دوسر المحف سالم ابوحذیفہ کا آزادغلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی کو بلا کرفر مایا کہ علی تم جا کر اس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جاہلیت کے زمانہ کی باتوں کواہیے پیروں کے نیچے کر دینا یعنی ان باتوں کا اب کچھ خیال نہ کرنا حضرت علی بہت سا مال حضور کے پاس سے لے کراس قوم کے پاس آئے اور جس قدرلوگ اس قوم کے خالد نے تل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔کوئی ادنیٰ ہے ادنیٰ چیز بھی باقی نہیں رکھی۔ جب سب ادا کر چکے تب بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال بچا حضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ اگرتمہارا کوئی اورخون بہایا مال باقی ہوتو اس کے بدلہ میں بیر مال لےلوقوم نے کہا۔ ہمارااب کچھ باقی نہیں ہے حضرت علی نے فر مایا ۔ مگریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دئے دیتا ہوں ۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال رہ گیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں سمجھواور پھرحضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراپنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایاتم نے بہت اچھااور درست کیا۔اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔اوراپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروائیوں سے تیری بارگاہ میں اپنی بریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فر مایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کو اس قبل کرنے سے معذور تھہراتے ہیں کہ عبداللہ بن

حذیفہ مہی نے خالدہے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے قبل کرنے کا تھکم دیا ہے اگر بیاسلام سے بالڑھیں۔ ابن آمخق کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں کو قبل کرنا شروع کیا تو جہرم نے کہاا ہے قومتم ہتھیارڈ ال کر گھری ای بات میں مبتلا ہوئے جس سے میں تم کوڈرا تا تھا مگرتم نے میرا کہانہ مانا۔

رادی کہتا ہے اس قبل کے متعلق عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔ عبدالرحمٰن نے خالد سے کہا کہ بیتم نے زمانہ جاہلیت کی کاروائی کی ہے خالد نے کہا میں نے تمہارے باپ کا ان سے قصاص لیا ہے عبدالرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کوقل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے چچا فا کہہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہاں تک بی گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پینچی حضور نے فرمایا اے خالد تم میرے اصحاب کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابرسونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں سے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے قبل کے برابر ثواب نہ یا ؤگے۔

فا کہہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور عوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مشمل یمن کی طرف مال تجارت لے کر گئے تھے اور عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثان اور عوف کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بھی تھے جب بیلوگ یمن سے واپس ہوئے تو بن جذیبہ بیل سے ایک شخص کا مال بھی ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بنی جذیبہ میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے راستہ بی میں ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بنی جذیبہ میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے راستہ بی میں ان سے اس شخص کے مال کا مطالبہ کیا حالا نکہ بیا بھی اس شخص کے وار توں کے پاس بھی نہ پہنچے تھے اس سبب سے انہوں نے خالد سے انکار کیا خالد اپنی قوم کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچے عوف بن اس سبب سے انہوں نے خالد سے انکار کیا خالد اپنی قوم کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچے عوف بن عبد عبد عوف اور فا کہہ بن مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوقل کیا پھر قریش نے بنی جذیہ پر لشکر کشی کرتے ہو۔ ہماری قوم میں سے جندلوگ بسبب جہالت کے تہمارے آ دمیوں پر جا پڑے ۔ اور ان کوقل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دیے دیتے جندلوگ بسبب جہالت کے تہمارے آ دمیوں پر جا پڑے ۔ اور ان کوقل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دیے دیتے جبل قریش بھی راضی ہوگے اور جنگ موقوف ہوگئی۔

ابووداد کہتے ہیں۔ بی جذیمہ کی جنگ میں میں خالد بن ولید کے ساتھ تھا۔ پس بی جذیمہ کے قید یوں میں سے ایک شخص نے جونوان تھا۔ اوراس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو میراایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھ کو ذراعورتوں کے گروہ کے پاس لے علی ۔ جواس سے تھوڑے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ میں ایک بات ان سے کہہلوں۔ پھرتو مجھ کو یہیں لے آئیو۔ میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب

ہوکر چنداشعار عاشقانہ پڑھے۔ابووداد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کواس جگہ لے آیا جہاں یہ جبلے کھڑا تھااور پھراس کی گردن ماری گئی۔اسی وقت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرگئی۔

#### خالد بن ولید کاعزی کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا



پھرخالد بن ولیدکوحضور نے عزیٰ کے ڈہانے کے واسطے روانہ فر مایا۔ مقام نخلہ میں بیا یک مکان تھا اور قریش اور کنانہ اور مفنر وغیرہ سب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور بن سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنی ہاشم کے حلیف تھے اس مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید کے اس طرف آنے کی خبر ہوئی۔ اس نہ خانہ کے خدام کے سر دار نے اس کے دروازہ میں اپنی تلوار لئکا دی اور کہا اے عزی اس تلوار سے خالد اور اس کے شکر کو اس قدر قبل کچو کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہے اور پھرخود پہاڑ میں بھاگ گیا خالد نے یہاں پہنچ کر اس مکان کو مسار کر دیا اور پھر حضور کی خدمت میں واپس چلے گئے۔ ابن آمخی کہتے ہیں۔ مکہ کی فتح کے بعد حضور مکہ میں پندرہ دراتیں رہے اور نمازعصرا داکی۔

#### غزوهٔ حنین کابیان



[ پیغز وہ فنتح مکہ کے بعد ۸ ہجری المقدس میں واقع ہوا]

ابن آمخق کہتے ہیں۔ جب ہوا ذن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سر دار مالک بن عوف بھری نے قبائل عرب کواپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہوا ذن کے ساتھ تمام بنی ثقیف اور بنی نصر اور بنی بھر اور بنی بکر اور چندلوگ بنی ہلال کے جمع ہوئے جو بہت ہی قلیل تتے اور بنی قیس اور بنی کعب اور بنی کلاب میں سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا درید بن صمہ نا می تھا۔اس کو بھی بہسبب اس کی تجربہ کا ری اور بزرگ کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سبیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لشکر کا سر دار مالک بن عوف نصری مقرر کیا گیا تھا۔
راوی کہتا ہے جب بی شکر روانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام اوطاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھاشخص بعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوار تھا۔ جب یہاں لشکر اتر اتو درید نے بوچھا۔ بیکیا مقام ہے

لوگوں نے کہااوطاس ہے درید نے کہا جنگ کے واسطے سے یہت انچھی جگہ ہے یہاں کی زمین نہ بہت ہنچھ ہے۔ جس پرسے پھسلیں نہ بہت نرم ہے جس میں پیردہنسیں پھر کہا ہے بات ہے کہ مجھ کواونٹ اور گدھوں اور بکر یولگان اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔لوگوں نے کہا ما لک بنعوف لوگوں کے سب مال واسباب اور جوو بھوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہا اچھا ما لک کو بلاؤ۔ ما لک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہا اے مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہا اے مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہا اے مالک کیا وجہ ہے کہ مجھ کواونٹوں اور گدھوں اور بکریوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار بے لشکر کا سردار بنا ہے اور جانتا ہے کہاں دن کے بعد اور دن ہونے والا نے اس کا سبب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہامیں سب لوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب سے ساتھ لا یا ہوں تا کہ ہر شخص اس کے خیال سے خوب جان تو ڑ کر کوشش کرے۔ ورید نے کہا یہ تو نے بڑی غلطی کی شکست خور دہ کو کسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فتح ہوئی۔تو صرف تلواراور نیز ہ سے تجھ کونفع پہنچے گا۔اورا گرتیری شکست ہوئی تو پھرتونے خودا پنااہل واولا ددشمنوں کےحوالہ کیا۔ پھر دریدنے یو چھا کہ بنی کعب اور کلا ب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے۔وریدنے کہامعلوم ہوا۔کہا گریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرورکعب اور کلاب شریک ہوتے اور میں چاہتا ہوں کہ کاشتم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کلاب نے کیا پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں ۔لوگوں نے کہا عمر و بن عامر اورعوف بن عامر ہیں ۔ ورید نے کہا یہ دونوں ایسے ہیں کہ کچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ پھروریدنے مالک سے کہا۔ کہ اے مالک بیر کت تونے بالکل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتریہی ہے۔ کہتو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو، ںان کے مال واولا دکو چھوڑ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر بیری فٹکست ہوگی۔تب تیری آل واولا دتومحفوظ رہے تھی۔ مالک نے کہافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایبا نہ کروں گا ہے پیر مزخرف بڑھا ہے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ کہ اے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورنہ میں اپنی تکوار اپنے پیٹ میں مار لیتا ہوں۔اور بیہ مالک نے اس واسط، کہا تا کہ کوئی شخص ورید کی بات نہ مانے ہوازن نے کہااے ما لک ہم ہرطرح تمہارے تابعدار ہیں۔ ما لک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کودیکھوتو اپنی تلوار کے میان تو ڑ کر پھینک دو۔اورننگی تلواریں لے کرایک دم اس طرح جا پڑو جیسے ایک آ دمی جایز تا ہے۔

راوی کہتا ہے مالک بن عوف نے مسلمانوں کا حال دریافت کرنے کے لئے چند مخبر روانہ کئے۔ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تھے۔ اس نے پوچھا۔ تم کوخرابی ہوا ہے حواس باختہ کیوں ہور ہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے سفیدلوگ ابلق گھوڑ وں پرسوار دیکھے ہیں۔ پس ان کو دیکھ کر

ہمارے ہوش وحواص سب گم ہو گئے۔

راوی کہتا ہے اس بات کوئ کربھی مالک بن عوف کچھ متاثر نہ ہوا بلکہ اور آگے کوچ کیا۔
جب حضور مُلْاَقِیْم کوقوم ہوازن کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر واسلمی کو حکم دیا۔ کہتم ہوازن میں جا کر خبر لاؤ۔ چنا نچے عبداللہ ہوازن کے لشکر میں گئے۔ اور ان کے سب حالات معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ساری خبر بیان کی۔ حضور نے عمر بن خطاب کو بلاکر ان سے سارا حال بیان کیا عمر نے مجھ کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمر اگر تم نے مجھ کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمر اگر تم نے مجھ کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمر اگر تم نے مجھ کو جھٹلا گہا تو بیشک ان کو جھوٹا کہا جو مجھ سے بہتر ہیں۔ عمر نے عرض کیا یارسول اللہ آپ سنتے ہیں۔ کہ عبداللہ کیا کہتا ہے حضور نے فرمایا اے عمر تم میں خدا نے تم کو مہدایت کر دی ہے۔ ایسی برگمانی نہ کیا کرو۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضور نے ہوازن کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کی تو کسی نے عرض کیا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زرہ اور ہتھیار بہت ہیں حضور نے صفوان کے پاس جو ہنوز مشرک تھے آ دمی بھیجا کہ بطور عاریت کے تم اپنی زر ہیں اور ہتھیار ہمیں دے دوتا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے دشمن سے جنگ کریں۔ صفوان نے کہا کیا آپ میرا مال خصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم خصب نہیں کرتے بلکہ بطورا مانت کے مانگتے ہیں۔ جنگ سے فارغ ہو کر پھرتم کو بحبتہ واپس دے دیں گے۔ تب صفوان نے ایک سوزر ہیں مع ان کے ہتھیاروں کے حضور کی خدمت ہیں بھیج دیں۔

راوی کہتا ہے ہیں حضور دس ہزار لشکر پہلا جوفتح کہ کے واسطے آپ کے ساتھا یا تھا۔اوروہ ہزار لشکرالل کہ کہ کاکل بارہ ہزار لشکر ساتھ لے کر ہواز ن کی مہم پر روانہ ہوئے۔اور مکہ میں آپ نے عماب بن اسید بن البید بن عبد مقرر کیا جو یہاں رہ گئے تھے۔

حرث بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نومسلم تھے جب حضور ہواز ن کے مقابل مقام حنین میں گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درخت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک روز اس درخت کی گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درخت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک روز اس درخت کی رین و البید دن حاضر رہتے تھے اور یہاں قربانیاں کر کے اپنے ہتھیا راس درخت میں لاکاتے تھے۔اور ایک دن حاضر رہتے تھے اس سے جم حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم نے ایک درخت بیری کا بہت بڑا اور سر سبز دیکھا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ جسے شرکوں کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواط ہم رفر مایئے۔حضور نے فر مایا بہتم نے بڑی بخت یات کہی۔ ایسی ہی معبود مقرر کر دو۔موی نے فر مایا موگ ہوئے بت پرستور ، کے معبود بت ہیں تم بھی ہمارے واسطے ایسے ہی معبود مقرر کر دو۔موی نے فر مایا موگ موگ ہوئے جابل ہو۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حنین کی وادی میں پہنچے۔ تو یہ وادی بہت نشیب میں تھی ہیں ہیں اور گڑھوں میں حجیب کو گار نے گے اورضح صادق کا وقت تھا۔ اور دشمن ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر شیلوں اور گڑھوں میں حجیب سے سے ۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہ تھی۔ اب جو مسلمان بے دھڑک اس وادی میں انزے تو یکبارگی ہوازن نے چار ول طرف سے ان پر حملہ کیا۔ مسلمان وہاں سے الٹے پھرے اور حضور لشکر کے دائیں طرف تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو آ واز دینی شروع کی۔ کہ اے لوگو میری طرف چلے آؤ۔ میں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مہاجرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے یعنی ابو بکر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن مہاجرین اور ان کا بیٹا اور فضل بن عباس اور ربیعہ بن حرث اور اسامہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن بن عبید جو ای جنگ میں شہید ہوئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا نام مغیرہ اور ان کے بیٹے کا نام جعفرتھا۔اور بعض لوگ تیم بن عباس کوجعفر بن ابی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لمبے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو کی شخص اس کی ز د پر آتا یہ نیز ہ سے اس کولل کرتا۔ اور پھرنشان کواونچا کرتا۔ تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گرد آجاتے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے یہ دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے یہ دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی نع بیچھے سے جاکر اونٹ کو ایسی تلوار ماری۔ کہ اونٹ گر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فرکو ایسی تلوار لگائی۔ کہ ایک پیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجاوہ پر سے نیچے گر کر مرگیا۔

راوی کہتا ہے جس وقت مسلمان بھا گے ہیں۔ تو بعض مکہ کے منافق جو ساتھ تھے ان کواپنے نفاق اور حسد کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ ابوسفیان بن حرب کہنے لگا۔ کہ اب بیاوگ جو بھا گے ہیں تو سمندر کے کنارہ تک کہیں دم نہ لیں گے اور اس کے ترکش مع قرعہ اندازی کے تیر یعنی از لام تھے جن کو بیا پنے ساتھ لا یا تھا۔ اور جبلہ بن صنبل نے پکار کر آ واز دی کہ آج سحر باطل ہو گیا بہ جبلہ صفوان بن امیہ کا بھائی تھا صفوان نے جو ہنوز مشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو خراب کرے یہ کیا بیہودہ بکتا ہے تیم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص میر اسر دار ہے تو یہ مجھ کومنظور ہے مگر ہواز ن میں سے کسی کی سرداری مجھ کومنظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن ابی میر اسردار ہے در گیا ہے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا طلحہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ آج موقعہ ہے میں مجھ کوقتل کر کے اپنے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرد باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرد بھر نے لگا کہ یکا کہ ایک ایک ایسا خوف میرے دل پرطاری ہوا کہ میں حضور کوقتل نہ کر سکا۔ اور میس نے جان لیا کہ پکر نے لگا کہ یکا کیک ایک ایسا خوف میرے دل پرطاری ہوا کہ میں حضور کوقتل نہ کر سکا۔ اور میس نے جان لیا کہ

یں ہر سیبہ اس المحق کہتے ہیں جب حضور مکہ سے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے لشکر کی کثر ت ملاحظہ کی جہتے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں بیہ بات بنی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی۔

حضرت بن عبدالمطلب کہتے ہیں۔ میں حضور کے سفید خچرکو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور میں ایک جسیم بلند

آ واز فخص تھا۔ جب حضور نے لوگوں کو شکست کی حالت میں دیکھا۔ تو آ واز دی کہ اے لوگو کہاں جاتے ہو۔
عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے حضور کی آ واز نہیں تی۔ تب حضور نے بچھ سے فر مایا۔ کہ اے عباس
تم لوگوں کو آ واز دو کہ اے انصار کہاں جاتے ہو۔ پس میں نے آ واز دی اور انصار لبیک لبیک کہہ کر آ نے شروع
ہوئے۔ کہتے ہیں اور لوگوں کو ایسی بدحوای کی حالت تھی۔ کہ اونٹ پر چڑھنا چاہتے تھے۔ اور چڑھ نہ سکتے تھے۔
کوئی اونٹ کی گردن پر اپنی زرہ بھینک دیتا تھا۔ اور کوئی تلوار اور ڈھال کو بھینک دیتا تھا کوئی اونٹ کو چھوڑ دیتا تھا
یہاں تک کہ جب حضور کے پاس سو آ دمی جمع ہو گئے۔ پھر وہ دیشن پر پلٹے اور سخت لڑ ائی لڑے۔ پھر خزرج کو
آ واز دمی یہ لوگ جنگ میں پڑے صبر کرنے والے تھے۔ پھر حضور جنگ کو ملاحظہ کرنے ایک بلندی پر چڑھے۔
اور صحابہ اس وقت خوب گر ماگر می سے جنگ کرر ہے تقے حضور نے فر مایا اب لڑائی گرم ہوئی ہے۔

اور باقی لوگ جو شکست کھا کر بھا گے تھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ وبستہ حضور کے سامنے کھڑے تھے۔

راوی کہتا ہے حضور نے جومڑ کرد یکھا تو ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھا تھا۔ حضور کے فرکو پکڑ ہے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کود کھے کرفر مایا کون ہے عرض کیایارسول اللہ میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا۔ اور حضور نے اسی وقت ام سلیم بنت ملمان کود یکھا کہ اونٹ پرسوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کر باندھ کھی کھی کھی کیونکہ عبداللہ بن ابی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں تھے اور بیا ہے فاوندا بی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں آپر کھی تھی۔ آپیں اور اونٹ کے شرارت کے خوف سے اس کی نکیل بہت قریب سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ حضور نے ان کود کھے کرفر مایا کہ کیا ام سلیم ہیں۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ حضوران لوگوں کو بھی قتل کریں جو بھا گھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ حضوران لوگوں کو بھی قتل کریں جو بھا گھی ہیں جو تیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اسی لائق ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کا فی ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک بخبر تھا ان کے خاوندا بوطلحہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اے امسلیم یہ بخبر تمہارے پاس کیسا ہے امسلیم نے کہا یہ بخبر میں نے اس واسطے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے

گا۔ تو اس خنجر سے میں اس کا پیٹ بھاڑوں گی۔ ابوطلحہ نے عرض کیا یارسول اللّٰد آپ سنتے ہیں کہ ام کلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ ہیں ہیں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک باہم جنگ ہیں مشخول ہیں اور مشرکین ہیں ہے ایک اور خض اس مشرک کی مدد کرنے کو آر ہا ہے۔ ہیں اس کے مقابل گیا۔ اور ہیں نے ایسی تلواراس کو لگائی کہ ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا اور دوسر ہے ہاتھ ہے وہ مجھ کو آ کر چہٹ گیا۔ یہاں تک کہ مجھ کو اس میں ہے موت کی ہوآئی۔ اور وہ گر پڑا پھر میں نے اس کو آل کیا ور نہ قریب تھا کہ وہ مجھ کو آل کر حت اور اس خض پر سامان بہت تھا۔ مگر میں اس کو چھوڑ کر جنگ میں مشخول ہو گیا۔ اور مکہ کے ایک خض نے اس کا مارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس قبل کیا ہو کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس قبل کیا ہو گیا اب محمد خیر اس کا سامان میرے پاس ہے آ ہاس کو مجھ سے راضی کر و یجئے ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا قسم ہے خدا کے جب ہر تو خدا کے دین کی طرف ہے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا کی ۔ یہ ہر گر تجھ سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف ہے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا کی ۔ یہ ہر گر تجھ سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف ہے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا کی ۔ یہ ہر گر تجھ سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف ہے لڑیں۔ اور تو ان کا مال لیتا کی ۔ یہ ہر گر تجھ سے راضی خدید ایو تی دہ کہتے ہیں سب مال لاکران کو دے ۔ حضور نے بھی فرمایا۔ کہ یہ بچ کہتے ہیں سب مال لاکران کو دے ۔ حضور نے بھی فرمایا۔ کہ یہ بچ کہتے ہیں سب مال لاکران کو دے دیا۔ ابوقادہ کو حد دیا۔ ابوقادہ کو حد دیا۔ ابوقادہ کو حد دیا۔ ابوقادہ کو حاصل ہوا تھا۔ خرید اس اس کو میں نے فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک باغ

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ میں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کوئل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفاروں کی شکست سے پہلے جبکہ خوب گھسان کی لڑائی ہورہی تھی۔ میں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور وہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیاں میں پھیل گئی۔ اور وہ سیاہ چیو نثیاں تھیں جواس تمام جنگل میں بھر گئی تھیں۔ اور اسی وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی پس مجھکواس میں پچھشبہیں ہے کہ بیشک وہ فرشتے تھے۔

ابن این این سی میں۔جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں سےایک عورت نے بیشعرکہا۔ مشعو

قَدُ غَلَبَتْ خَيْلُ اللهِ خَيْلَ اللَّاتِ وَخَيْلُهُ اَحَقُ بِالنَّبَاتِ (يعنى بينك خدا كالشكر لات كے شكر يعنى بت پرستوں پرغالب مو گيا۔ اور اى كالشكر زيادہ حق

دارےرہے کا)۔

ابن اسطی کہتے ہیں جب ہوازن کوشکت فاش ہوئی۔تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں سے ستر اور ہی قبل ہوئے اوراس قوم کا سر دار ذی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللّٰدر بیعہ بن حبیب نے لاڑ اپنے ہاتھ میں لیا۔اور پھر یہ بھی قبل ہوا۔ جب اس کے قبل کی خبر حضور کو پہنچی ۔ تو فر مایا اس کواپنی رحمت سے دور کرے یہ قریش کا بڑا دشمن تھا۔

راوی کہتا ہے۔عثان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نصرانی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب لڑائی کے بعد مسلمان مشرکین کا سامان لینے لگے تو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کپڑے آتا رے اوراس کو و یکھا تو یہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔انصاری نے پکار کر کہا۔ائے گردہ عرب ثقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدمی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ پکڑر کر کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں سے غلام نصرانی تھا۔اور پھر میں نے بن ثقیفِ کے اور مقتولوں کو کھول کر دکھایا کہ دیکھو تو یہ ختنہ کئے ہوئے ہیں یا میں یا بہیں۔
ہیں یا نہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں ہوازن میں سے احلاف کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ یہ اپنے نشان اور قوم کو لے کر بھاگ گیا۔اوراس قوم میں سے صرف وہ آ دمی قتل ہوئے ایک بنی غمر ہ میں سے جس کو وہب کہتے تھے۔اور دوسرا بنی کعبہ میں سے جس کا نام حلاج تھا۔ جب حضور کواس کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ نے فر مایا۔ کہ آج بنی ثقیف کے جوانوں کا سر دارقتل ہوا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ جب ہوازن کو شکست ہوئی تو بعض بھا گرطا نف میں آئے۔ اوران کا سردار مالک بن عوف تھا اور بعض اوطاس کو چلے گئے۔ اور بعض مقام نخلہ کی طرف بھا گے اور بہلوگ ثقیف میں سے بی غرہ ہتے۔ اور انہیں کے تعاقب میں حضور کا لشکر بھی آیا۔ اور ربعہ بن رفع ابن اہبان بن تغلبہ بن ربعہ بن بر بوع بن سال بن عوف بن مرکی القیس نے جن کو ابن وغذ بھی کہتے تھے اور دغندان کی ماں تھی۔ ورید بن صمہ کو ایک اونٹ پر سوار جاتے ویکھا ربعہ بن رفع یہ سمجھے کہ بیکوئی عورت ہے۔ کیونکہ ورید بن صمہ ہودج میں سوار تھا۔ جب ربعہ نے اونٹ کو پکڑ کر بھایا تو دیکھا کہ اس میں ایک بوڑھا آدمی سوار ہے ربعہ نے اس کو نہ پہچانا اور ورید نے ربعہ نے اونٹ کو پکڑ کر بھایا تو دیکھا کہ اس میں ایک بوڑھا آدمی سوار ہوئی۔ میں ربعہ بن رفع ہوں۔ اور بچھکو کہ بیکوئی کرنا چا ہتا ہوں۔ پھر ربعہ نے ایک تلوار اس کولگائی۔ جو پچھکار گرنہ ہوئی۔ ورید نے کہا تیری موں۔ اور بچھکو کہ بھوئی سیا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ یہ میری تلوار لے اور کجاوے کے پیچھے سے میرے او پر مال نے بچھکو کہ بھوئی سیا ہگری کی تعلیم نہیں دلائی۔ دیکھ یہ میری تلوار لے اور کجاوے کے پیچھے سے میرے او پر میل کا۔ اور بھا ہیں کے اور کہاوے کے پیچھے سے میرے اور کیا گوار اور کیا و سے اوگوں کوئل کیا کرنا کا۔ اور بٹریوں کی طرف سے بادر کر کے دماغ کی طرف جھکا۔ میں اسی طرح سے لوگوں کوئل کیا کرنا کیا کرنا

تھا۔اور جب تواپی ماں کے پاس جائے۔تواس سے کہہ دیجو کہ تونے درید بن صمہ کوفتل کیا ہے( یعنی شیر کیا تام ہےاور تیری ماں مجھ کو جانتی ہے) کیونکہ قسم ہے خدا کی۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے تیری عورتوں کی سندی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کونٹل کر دیا۔ تو اس کی رانوں اور کولھوں کی کھال کو نیچے کی طرف سے دیکھا کہ گھوڑے ہر کثر ت کے ساتھ سوار ہونے کے سبب سے مثل کا غذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی مال کے پاس آ کے اور بیوا قعہ بیان کیا تو ان کی مال نے کہا کہ تم ہے خدا کی اس نے تیری تین ماؤں کو آزاد کیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں ورید بن صمہ کو جس شخص نے قتل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن قدیع بن اہبان بن تعلیہ بن ربیعہ تھا۔

ابن آخق کہتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھاگے تھے ان کے تعاقب میں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج دے کرروانہ کیا۔ اور ابوعامر نے ان میں سے پچھلوگوں کو جالیا۔ مگر ابوعامر کوایک تیراییالگا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھران کے بعد ابومویٰ اشعری نے جوان کے چچازاد بھائی تھے نشان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور ان کے ہاتھ پر خدانے اس جنگ کوفتح کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کو تیر مارا تھا وہ درید بن صمہ کا بیٹا سلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہے اور ہوازن کے لشکر بنی نصر کی شاخ بن رماب میں سے جب بہت لوگ غازیان اسلام نے دشیخ کئے ۔ تو عبداللہ بن قیس ربائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بنی ربا بہلاک ہو گئے ۔حضور نے فرمایا۔اے خداان کی مصیبت کا ان کوا چھا معاوضہ دے۔

جب ہوازن کو پیشکست ہوئی۔ تو مالک بن عوف چندا پنی قوم کے سواروں کے ساتھ بھاگ کرراستہ کے ایک ٹیلہ پر کھڑ اہوا۔ اوراپنے ساتھ بول سے کہا کہ یہاں ٹھبر جاؤ۔ تا کہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ تو وہ بھی تم سے ملجا کئیں۔ چنا نچہ چندلوگ اور آکران کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی دیا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں سے پو چھا بیکون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہاا یے لوگ آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے اسٹی میں کہا یہ لوگ جنہوں نے کہا یہ لوگ جنہوں نے کہا ایلوگ آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے نیزوں کواپنے گھوڑوں کے دونوں کا نوں کے بی میں لمبارر کھ چھوڑا ہے مالک نے کہا یہ لوگ بنی ساتھ ہوا۔ بی ساتھ بی سے کھوٹوف نہ کرو۔ چنا نچہ بی سلیم سید ھے نکلے چلے گئے۔ پھرایک اور لشکر آتا معلوم ہوا۔ مالک نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ساتھیوں نے کہا یہ لوگ نیزے تانے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور گھوڑوں پر ساتھیوں نے کہا یہ لوگ نیزے تانے ہوئے جاتے یہ لوگ بھی بی سلیم کے سوار ہیں۔ مالک نے کہا یہ اور نہیں۔ ان سے بھی پھوٹوف نہ کرو۔ چنا نچہ یہ لوگ بھی بی سلیم کے سوار ہیں۔ مالک نے کہا یہ اور آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک نے کھائے کے کھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا اب کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے بھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا بیکون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے بھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھا بیکون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار

شانہ پر نیزہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہافتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے آتا ہے مالک نے کہافتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے آتا ہے مالک نے کہافتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام کے آتا ہے ماسرورتم سے متعرض ہوگا۔تم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو گئیں۔ انہوں نے دیکھا۔فوراً ان پرحملہ کیا اور اس قدر نیزہ سے ان کی خبرلی۔ کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعامر کی اوطاس کی جنگ میں مشرکین میں سے دس بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ اور نیکے بعد دیگر ہے ابوعامر نے ان میں سے نو کوقل کیا اور جب ابوعامر حملہ کرتے تھے تو پہلے دعوت اسلام کر کے کہتے تھے اے خدااس پر گواہ ہوجا۔ پھراس شخص کوقل کرتے تھے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی تو اس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعامر نے اپنا حملہ روک لیا۔ اور شخص بھاگ گیا۔ پھر میں مسلمان ہوا۔ اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو د کیھتے تھے فر ماتے تھے یہ ابوعامر کا بھایا ہوا۔ و

پھراسی اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاءاوراونیٰ نے جوحرث کے بیٹے اور بنی جشم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ایک ساتھ دونوں نے ابوعا مرکو تیر مارے ایک کا تیرابوعا مرکے دل میں اور دوسرے کا گھٹنہ میں لگا۔ابوعا مرشہید ہوئے۔ان کے بعد ابوموسیٰ اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا۔اوران دونوں بھائیوں کومع باقی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں حضورا یک عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے قتل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گرد جمع تھے حضور نے پوچھا یہ کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قتل کیا ہے حضور نے ایک شخص سے فر مایا کہتم خالد کے پاس جا کر کہددو کدرسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑھے آدمی کے قتل کرنے سے منع فر ماتے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں ای روز حضور نے اپنے افسران کشکر سے فرمایا کہ اگر بنی سعد میں سے بجادتمہار سے اس آخو آ جائے تو ہرگز اس کونہ چھوڑ نا۔ اس شخص نے بڑی گرابی پھیلائی تھی۔ صحابۂ کرام نے اس کو گرفنار کیا اور مع اس کے اہل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے اور اس کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی دودھ بہن بھی تھیں راستہ میں ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگو تم جانے بھی ہو کہ میں تمہار سے رسول کی دودھ بہن ہوں۔ تم کو میری حرمت وعزت جائے۔ صحابہ نے اس کے قول کی تقید بی نہ کی یہاں تک کہ جب بی قافلہ حضور کی خدمت میں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ میں آپ کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہار سے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں اللہ میں آپ کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہار سے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں ایک دفعہ آپ نے میری پشت میں کا ٹا تھا۔ اس کا نشان اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یا آ یا۔ اور اپنی چا در

آپ نے بچھا کراس پرشیما کو بٹھایا۔اور فر مایا اگرتم چا ہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔اورا گرتم چاہوتو اپنی قوم میں چلی جاؤے میں ہوں۔حضور اپنی قوم میں جلی جاؤے میں تم کورخصت کر دول۔شیما نے عرض کیا میں اپنی قوم ہی میں رہنا چا ہتی ہوں۔حضور نے اپنی قوم بی میں رہنا چا ہتی ہوں۔حضور نے ان کو بہت سامال واسباب دے کر رخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے شیماء کوایک غلام کمحول نامی اورا کیک لونڈی بھی دی تھی۔اور آپس میں ان دونوں کی شادی کرادی تھی۔اوران کی نسل اب تک باقی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ حنین کے متعلق خداوند تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے:
﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیْرَةٍ وَّ يَوْمَ حُنیْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ ﴾

''آخرآیت تک ۔ بیشک خدا نے تمہاری بہت ہے مواقع میں تمہاری مدد کی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے روز جبکہ تم اپنی کثر ت فوج سے خوش تھ'۔

### ان مسلمان کے نام جو حنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑ ہے نے جس کا نام جناح تھا۔ چبک کران کوشہید کیا۔اورانصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں ہے ابو عامراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کر کے مسعود بن عمر وغفاری کو حکم دیا کہ ان کو مقام جعر انہ میں لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زہیر بن ابی سلمٰی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعر ذیل میں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ اکْرَمَنَا وَاَظُهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِبَادَةِ الرَّحُمٰنِ لِللَّهُ اکْرَمَنَا وِاَظُهَر پس خدانے ہمیں عزت دی اور ہمارے دین کوظا ہر کیا اور خدائے رحمٰن (یعنی اپنی) عبادت کے ساتھ ہم کوعزت دے۔

وَاللّٰهُ اَهْلَكُهُمْ وَ فَرَّقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ كَا اور خدا نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جماعت کو پریثان کیا۔ اور شیطان کی عبادت کرنے سے ان کو ذلیل رسوا کیا۔

اِذُ قَامَ عَمَّ نَبِيّكُمْ وَ وَلِيَّهُ يَدُعُوْنَ يَا لِكَتِيْبَةِ الْإِيْمَانِ (ترجمه) جَبَدتمهارے نبی سَلَّ الْفِیْفَانِ کے والی کھڑے ہوئے اور آواز دی کہا کہ اللہ کا شکر وکہاں جاتے ہو۔

آیْنَ الَّذِیْنَ هُمُ اَجَابُوْا رَبَّهُمُ یَوْمَ الْعَرِیْضِ وَبَیْعَةِ الرِّضْوَالِهِی (ترجمہ)اورکہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام قبول کئے تھے عریض اور ربیعة الله کاللہ کالمی اور ربیعة الله کاللہ کے احکام قبول کئے تھے عریض اور ربیعة الله کاللہ کاللہ کے احکام قبول کئے تھے عریض اور ربیعة الله کاللہ کاللہ کے اللہ کاللہ کے دوز۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بنعوف کے ساتھ حضور پرلشکرکشی کرنے کے واقعہ کوایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرْ مَسِیْرَهُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوْا وَمَالِكٌ فَوْقَهُ الْرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (ترجمہ) جنگ کے واسطےلوگوں کے سفر کرنے کو یا دکر وجبکہ وہ جمع ہوئے اور مالک ہوازن کے سردار کے سریرنثان ہل رہے تھے۔

وَمَالِكٌ مَالِكٌ مَالِكٌ مَا فَوْقَهُ اَحَدٌ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ يَا تَلِقُ (رَجمه) اور ما لک سے اوپرکوئی سردار خین کی جنگ میں نہ تھا اس کے سرپرتاج چیک رہا تھا۔
حَتٰی لَقُو الْبُاسَ يَقُدُمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْبِيْضُ وَالْاَبْدَانُ وَالدُّرُقُ (رَجمه) يہاں تک کہ جنگ کے وقت وہ خوب لڑے۔ ان پرزر ہیں اور خود اور ڈہالیں تھیں۔
فَضَارَ ہُوا النَّاسَ حَتٰی لَمْ يَرَوْ اَحَدًا حَوْلَ النَّبِيِّ وَحَتٰی جَنَّهُ الْغَسَقُ (رَجمه) پس اس قدر ہوا ذن نے مسلمانوں کو بارا کہ رسول کے گردا یک بھی آ دمی دکھائی نہ دیا۔ اور یہاں تک کہ اندھیرے نے ان کو ڈھا تک لیا یعنی شام ہوگئی۔

تَمَتُ نَزَّلَ جِبُرِیْلُ بِنَصُرِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهُزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جبرئیل مسلمانوں کی مددکوآ سان سے نازل ہوئے۔ پس ہوازن میں سے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرُ جِبُرِيْلٍ يُقَاتِلُنَا لَمَنَعَتْنَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَتَقُ (ترجمہ) اور اگر جبرئیل کے سواکوئی اور ہم سے لڑتا تب ہماری تیز تلواریں اس کو غالب نہ ہونے دیتیں۔

#### غزوة طائف كابيان

[ پیغز وہ حنین کے بعد ہی کہ ہجری میں واقع ہوا]

جب قبیلہ ثقیف کے لوگ بھا گ کر طائف میں پہنچے تو انہوں نے اس کے اندر داخل ہو کر دروازوں کو

بند کرلیا۔اور بردج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ حنین اور طائف کے محاصرہ کی جنگ میں موجود نہ تھیں۔

کیونکہ بید دونوں مقام جرش میں منجنیق وغیرہ آلات حرب کے بنانے کی ترکیب سیمنے گئے ہوئے تنے اور حضور جب حنین کی جنگ ہے اور محافظر کے کوج فرما جب حنین کی جنگ ہے فارغ ہوئے تو آپ نے طائف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع الشکر کے کوج فرما کر مقام نخلہ کمانی ہوئے تو اسطے ایک کر مقام نخلہ کمانی ہوئے تو اسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نماز اداکی اور پہیں ایک مسلمان نے ایک مسلمان کوتل کیا۔ اور اس کے مصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور پہیں حضور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور پہیں حضور نے مالک بن عوف کے قلعہ کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ وہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ سے جس کا نام ضیفہ تھا تشریف لے فیلے اور دریا فت فرمایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کو ضیفہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ سے اور کیا ہے۔

پھریہاں ہے آپ مقام نخب میں ایک بیری کے درخت کے نیچ تشریف فر ماہوئے۔اس درخت کا نام صادرہ تھا۔ اور یہاں بن ثقیف میں ہے ایک شخص کا باغ تھا۔ حضور نے ایک صحابی کواس شخص کے بلانے کے واسطے بھیجااس نے حاضری ہے انکار کیا۔ حضور نے فر مایا۔ کہ یا تو حاضر ہو ور نہ ہم اس باغ کواجاڑ دیں گے۔ جب بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ حضور نے باغ کو برباد کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی وقت وہ باغ مسمار کردیا گیا۔

اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہنچ گئے تھے اس سب سے گئی آ دمی تیروں کی ضرب سے شہیدا ور زخمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب سے اندرداخل نہ ہو کے تیم سبب سے اندرداخل نہ ہو کے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب سے معامرہ کی خواں اب حضور کی مجد طاکف میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا پچھاو پر ہیں را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا پچھاو پر ہیں را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں جامرہ رکھا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اس سفر میں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن میں سے ایک ام سلمہ اور دوسری کوئی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے خیمہ پاس پاس استادہ تھے اور حضور ان دونوں خیموں کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے جب بن ثقیف یعنی اہل طائف نے اسلام قبول کرلیا۔ تب عمرو بن امیہ بن و جب بن معتب بن مالک نے حضور کے مصلے کی جگہ مے تقمیر کی۔

لوگ کہتے ہیں کہاسی مسجد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سنائی دیتی تھی۔ رادی کہتا ہے حضور نے طائف کامحاصرہ کیا اورخوب جنگ ہوئی تیراندازوں نے اپنے ہنر گلاہی کے اور حضور نے بخینق لگا کراہل طائف کو مارنا شروع کیا۔اسلام میں سب سے پہلے بخینق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔ کلال میں سب سے پہلے بخینق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔ کلال کا این آخق کہتے ہیں آخرا یک روز طائف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چندمسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہو جائے طائف کے اندر داخل ہو جائے طائف کے اندر داخل ہو جائے طائف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے نکڑے گرم کئے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب یہ لا چار ہوکر با ہرنگل آئے پھر طائف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے طائف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لشکر نے ان کو کا ثنا شروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طائف کے پاس گئے۔ اور ان سے کہا اگر تم ہم کو امن دوتو ہم تم سے ایک بات کہیں۔ طائف والوں نے ان کو امن دیا پھران دونوں نے قریش اور بنی کنانہ کی عور توں کو اپنے پاس بلایا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف زدہ تھے۔ کیونکہ بیعور تیس بنی ثقیف کے پاس تھیں۔ اور ان میں سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بیٹی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں داؤ دیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں عروہ کی بیوی میمونہ بنت ابی سفیان تھی۔

اورا یک فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظبہ تھی جس کا بیٹا عبدالرحمٰن بن قارب تھا۔ اورا یک امیمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عور توں کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آئے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہا کہ اے ابوسفیان اورا نے مغیرہ جو بات تم چاہتے ہو۔ اس سے بہتر بات میں تم کو بتا تا ہوں ہمارے باغات جس جگہ ہیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں ہیں۔ اورا گراجڑ گئے تو پھر تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم محمد سے جاکران باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کو مسمار نہ کریں یا تو اپنے واسطے رہے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کوعنایت کردیں۔ کیونکہ ہمارا جو ان سے رشتہ ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے لشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تھے جو طا نف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے واسطے جھوڑ دیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طائف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بھرا ہوا میر سے پاس تحفہ میں آیا ہے پھرایک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو یہ ہے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فرمایا میرا خیال بھی یہی ہے۔ خویلہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعون کی بیوی تھیں

انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ کی بنت عقیل کا زیور ہجھ کوعنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کی برابر کی عورت کے پاس فیمتی زیور نہ ہما حضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک مجھ کو تقیف کے متعلق تھم نہ ہو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضرت عمر سے کہی عمر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خویلہ سے جو بات میں نے تن ہے کیا واقعی آپ نے فر مایا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کہی ہے۔ عمر نے عرض کیا تو پھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھم نہیں ہوا ہے۔ فر مایا ہاں میں بیہاں سے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عمر و بن علاج نے آواز دی کہ قبیلہ کے لوگ تھم ہرے ہوئے ہیں عینیہ بن حصن نے کہا ہاں بیشک قتم ہے خدا کی بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک خفص نے عینہ سے کہا خدا تجھ کو غارت کرے تو مشرکین کی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ تو مضور کی اہداد کے واسطے آیا تھا عینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑا ہی آیا تھا کہ تمہارے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی اہداد کے واسطے آیا تھا کہ آگر محمد نے طاکف کوفنج کیا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہاں لؤوں۔ میں تو فقط اس واسطے آیا تھا کہ آگر محمد نے طاکف کوفنج کیا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہاں وارٹ سے میں جو کوک گھنے سے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طائف کے محاصرہ کے دنوں میں چند غلام اہل طائف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام قبول کیا۔ حضور نے ان کوآ زاد کر دیا۔اور جب اہل طائف بھی مسلمان ہوئے۔تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔حضور نے فر مایا بیلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن آگل کہتے ہیں بنی ثقیف نے مردان بن قیس دوسی کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا تھا۔ اور مروان مسلمان ہوکر حضور کی مددکو آئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مروان تم کو جوشخص ملے تم بھی اس کواپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑ لاؤ۔ پس مروان ابی بن ما لک قشیری کو پکڑ لائے ضحاک بن سفیان کلابی نے اس مقدمہ میں ثقیف نے مروان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مروان نے بھی ابی بن ما لک قشیری کو چھوڑ دیا۔ مروان نے بھی ابی بن ما لک قشیری کو چھوڑ دیا۔



### ان مسلمانوں کے نام جوطائف کی جنگ میں شہید ہوئے



اور بنی تیم بن مرہ سے عبداللہ بن ابی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے ۔ مدینہ میں آ کر حضور

اور بی مخزوم میں سے عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے ۔اور بی عدی بن کعلیہ ایک سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ان کے حلیف ۔ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ان کے حلیف ۔

اور بنی مہم بن عمرو سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اوران کے بھائی عبداللہ بن حرث ۔اور بنی سعد بن لیٹ سے جلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے ۔

اورانصار میں سے بی سلمہ سے ثابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن سہل بن البی صعصعہ ۔ اور بنی ساعدہ میں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس میں سے رقیم بن ثابت بن ثعلبہ بن زید بن لوذ ان بن معاویہ بیسب بار ہ شخص ۔ صحابہ کرام سے طائف کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ جن میں سے سات قریش سے اور حیارانصار سے اور ایک بنی لیٹ سے تھے۔

#### ہوازن کے مال غنیمت اور قید یوں کا بیان

[اورحضور کامؤلف قلوب لوگول کواس میں سے بطورانعام کے عنایت کرنا] طائف سے واپس ہو کرحضور مقام جعر انہ میں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت سے قیدی آپ کے ساتھ تھے۔راوی کہتا ہے طائف کی جنگ میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ ثقیف پر بدد عافر مائے۔ حضور نے دعاکی۔کہانے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے یاس بھیج۔

مقام جعر انہ ہی ہیں ہوازن کا وفد حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پاس چھ ہزار عور تیں اور پنج ہوازن کے قید تھا۔ جب یہ وفد ہوازن حضور کی خدمت ہیں حاضر ہواتو یہ لوگ مسلمان ہوگر آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ شریف خاندان ہیں اور ہم جس بلا ومصیبت ہیں مبتلا ہیں وہ حضور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پس حضور ہم پر احسان فر ما کیں خدا حضور پر احسان کرے گا۔ اور ہوازن کی شاخ بنی سعد بن بکر ہیں سے ایک شخص زہیر نے جس کی کنیت ابوصر وتھی عرض کیا یا رسول اللہ ان قید یوں میں آپ کی چھو پھیا ل اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا یا رسول اللہ ان قید یوں میں آپ کی چھو پھیا ل اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا ہوتے جے۔ اگر ہم حرث بن ابی شمر یا نعمان بن منذروالی حیرہ کہ دود ھا بلاتے اور پھر اس سے ہم اسی طرح مغلوب ہوتے جسے کہ اب آپ سے ہوئے تو اس سے بھی ہم یہ امیدر کھ سکتے تھے جو آپ سے رکھتے ہیں اور پھر آپ تو سب سے زیادہ مہر بان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا دزیادہ پیاری ہیں یا مال و اسباب سے زیادہ مہر بان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا دزیادہ پیاری ہیں یا مال و اسباب ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے ہم کو مال اور اولا دہ میں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے ہم کو مال اور اولا دہ میں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا

ہے تو بس ہماری عور تیں اور اولا دہم کوعنایت فر ما دیں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ پیاری ہیں۔ کھٹھ نے فر مایا میرے اور بی عبدالمطلب کے حصہ میں جوتمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نے تم کو دئے اور جس وقت کیلی ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔ اسی وقت تم کھڑے ہوکر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیع گردان کرمسلمانوں کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔ اسی وقت تم کھڑے ہوکر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیع گردان کر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کوشفیع گردان کر رسول خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا د اور عور تیں ہم کو واپس مل جائیں۔ پس اس وقت میں تم کو دے دوں گا۔

چنانچے جب حضور نے ظہری نماز جماعت سے اداکی ۔ ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فر مایا میں نے اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جالس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں اور عیبینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فزارہ کا حصہ نہیں دیتا ہوں ۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں ۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نہیں دیتا ہوں ۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں کہا۔ تم ہوں۔ بن سلیم نے عباس کا بیقول سن کر کہا نہیں ہم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے ہیں ۔ عباس نے ان سے کہا۔ تم نے مجھے کواس وقت خفت دلائی۔

پھرحضور نے فر مایا اے لوگوتم میں سے جوشخص ان قید یوں میں سے اپنے حصہ کے قیدی لے گا اس پر چھ با تیں فرض ہوں گی۔ بیس کر سب لوگوں نے اپنے قیدی واپس کر دئے۔ ان قید یوں میں سے حضور نے حضرت علی کو ایک لونڈی ریطہ بنت ہلال بن حیان بن عمیرہ بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن بکر عنایت کی تھی۔

اورایک لونڈی حضرت عثان کودی تھی۔ جس کا نام زینب بنت حیان بن عمر و بن حیان تھا اورایک لونڈی عمر بن خطاب کودی تھی۔ جوانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بنی جمح میں تھے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ پس جس وقت میں طواف کر کے مسجد حرام سے نکلا۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ بے چلے جارہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عور تیں اور اولا دکووا پس عنایت کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت تمہاری بنی جمح میں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ۔ پس وہ لوگ اس لڑکی کو لے گئے۔ دیا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت تمہاری بنی جمح میں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ۔ پس وہ لوگ اس لڑکی کو لے گئے۔

ابن آئی کہتے ہیں عیبنہ بن حصن نے ہوازن کے قیدیوں میں سے ایک برحیاتی بی ۔اور کہتا تھا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برحیاتی بی امیر گھرانے کی ہے۔اس کے فدیہ میں بہت سارو پیہ میرے ہاتھ آئے گا۔ پھر جب حضور نے ہوازن کو قیدی واپس کئے ۔ تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے دینے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر ر نے اس جب حضور نے ہوازن کو قیدی واپس کئے ۔ تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے دینے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر ر نے اس سے کہا اے عیبنہ تو اس بڑھیا کو کیا کرے گا نہ اس کی لبوں میں ٹھنڈک اور شرینی ہے اور نہ اس کی لبتا نیں نو خیز

bestu.

ہیں۔ نہاس کا پیٹ جننے کے لائق ہے۔عمراس کی ایس ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو گھیں نہ ملے گا۔اور نہاس کی جھاتی میں دودھ باقی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کردے۔

راوی کہتا ہے حضور نے ہوازن کے وفد سے مالک بن عوف کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ طاکھی میں ثقیف کے پاس ہے۔حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوکر میر سے پاس آئے تو میں اس کے اہل وعیال کو بھی اسے والپس کر دوں اور سوا ونٹ بطور انعام کے اور دوں۔ جب مالک بن عوف کو یہ خبر ہوئی۔ تو اس نے خیال کیا کہا گر ثقیف کو میر سے حضور کے پاس جانے کی خبر ہوگئی۔ تو ضرور یہ مجھ کوروکیس گے۔ پس اس خیال سے اس نے اپنی اونٹنی کو طاکف سے نکل کر نے اپنی اونٹنی کو طاکف سے نکل کر اونٹنی کو طاکف سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوا۔ اور حضور کی خدمت میں بعر انہ یا مکہ میں پہنچ گیا۔ اور اسلام سے مشرف ہوا۔ اور بہت اچھا اسلام لایا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس واپس کیا۔ پھر حضور نے مالک بن عوف کو ان قبائل کا سر دار کر دیا جو ان کی قوم سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم مالک بن عوف کو ان قبائل کا سر دار کر دیا جو ان کی قوم سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم مالک بن عوف کو ان قبائل کا سر دار کر دیا جو ان کی قوم سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم

ابن آملی کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید یوں کے واپس کرنے سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بحری وغیرہ جو کچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم میں تقسیم فرمادی۔ یہاں تک کہ درخت کے سابیہ میں حضور سے اس بات کے بہت مصر ہوئے۔ اور حضور کی چا در اس درخت سے الجھ کر گر پڑی فرمایا اے لوگو میری چا در تو مجھ کو دو قتم ہے خدا کی اگر تہا مہ کے ملک کے درختوں کی گنتی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو میں اس کو تمہار سے در میان میں تقسیم کر دیتا۔ اور تم ہرگز مجھ کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پہلو میں کھڑے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوانگیوں میں پکڑ کر فرمایا۔ اے لوگو میر سے واسطے تمہار سے مال غنیمت اور ان بالوں میں سے۔ سواتھ سے اور پھنی ہو گھتے ہیں ہوجا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد نی سواتھ سے اور پھنی سے اور یہ تمہیں پرواپس ہوجا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد نی شخمار سے قیا مت کے واسطے عار اور ثار اور

راوی کہتا ہے حضور کے اس فرمان کوئن کرانصار میں سے ایک شخص اون کے تاگوں کا ایک مٹھالایا۔اور عرض کیایا رسول اللہ میں نے ان تاگوں کو اپنے اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔حضور نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے تجھ کو دیا۔اس شخص نے کہا جب یہ بات ہے تو میں اس کونہیں لیتا۔اوراس نے اس کوڑال دیا۔

ابن آملی کہتے ہیں۔حضور نے اس مال غنیمت میں سے مؤلفہ قلوب کو جواشراف لوگ تھے آن کے دل مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کواور سواونٹ اس کے بیٹے معاویہ کو دیے اور سواونٹ سہیل بن عمر وکواور سواونٹ حویطب بن عبد العزیٰ بن ابی قیس کواور سواونٹ علار بن جاریڈ تقفی کواور سواونٹ عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حابس تمیمی کو۔اور سواونٹ مالک بن عوف نفری کواور سواونٹ مفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔اور باتی قریش میں سے صفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔اور باتی قریش میں سے لوگوں کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے۔گریوشروں وہب جمحی اور ہشام بن عمروعا مری وغیر ہم یہ مجھ کو یا ذہیں کہ حضور نے ان کو کیا کیا عنایت کیا۔گریوشروں ہے کہ سوسے کم کم دئے۔سوسے کم کم دئے۔سوسے کم کم دئے۔سوسے کی کے۔سوسے کم کم دئے۔سوسے کم کم دئے۔سوسے کی بیاس اونٹ دئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مہی کانام عدی بن قیس ہے۔

ابن آئی کہتے ہیں اور عباس بن مرواس کوحضور نے چنداونٹ عنایت کئے کہ بیان کوکسی نہ ہمارا۔ اور بلکہ ناراض ہوکراس نے چنداشعار کہے جن میں انعام کے قلیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ سے فر مایا اس کو لے جاکراس کو انعامال دیا کہ یہ خوش ہوگیا اور یہی اس کی زبان کا کہ ناتھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عباس بن مرواس حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عباس تونے بیشعر کہا ہے۔
فاصب تح نقیبی نقب الْعینید بین الاَقوع والْعَیْنیة والْاَقُوع ہے۔ حضور نے فرمایا بیا کہ بی بات ہے۔ یوں حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول اللہ بین الْعینی نی والاَقُوع ہے۔ حضور نے فرمایا بیا کہ بی بات ہے۔ یول کہوچا ہے یوں کہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیشک میں گواہی ویتا ہوں۔ کہ آپ ایسے ہی ہیں جبیسا کہ خدانے آپ کی شان میں فرمایا ہے و ما علی منان کہ المیشعور کہنا سکھایا ہے نہ اس کی شان میں فرمایا ہے و ما مالی علم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے بیان کی شان کے لائق ہے۔ ابن ہشام اہل علم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے مقام جرانہ میں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو بہت کچھ عنایت کیا۔

بی امیہ بن عبد شمس میں سے ابوسفیان بن حرب بن امیہ اور طلیق بن سفیان بن امیہ اور خالد بن اسید بن المیہ کودیا۔ ابی العیص بن امیہ کودیا۔

اور بن عبدالدار بن قصیٰ میں سے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار اور ابور بن عبدالدار اور بن عبدالدار اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن ابوالسنا بل بن بعلک بن حرث بن عمیلہ بن سباق بن عبدالدار ۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن

عبدالدار ـ اور بنی مخزوم میں سے زہیر بن الی امیہ بن مغیرہ ـ اور حرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالا بی ہشام بن مغیرہ اور سفیان بن عبدالاسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ـ اور سائب بن الی سائب بن عائذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ـ اور بنی عدی بن کعب سے مطیع بن اسود بن حارثه ابوجهم حذیفه بن غانم ـ

اور بنی جمح بن عمرو سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بنی مہم میں سے عدی بن قیس بن حذا فہ۔ اور بنی عامر بن لوگ سے حویطب بن عبدالعزیٰ بن البی قیس بن عبدوداور ہشام بن رہیعہ بن حرث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب سے بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ سے نوفل بن معاویہ بن عروہ بن صحر بن رزن بن بعمر بن نفاثہ بن عدی بن الدیل ۔

اور بنی کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه سے علقمه بن علاقه بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلاب اورلبید بن ربیعه بن مالک بن جعفر بن کلاب۔

اور بنی عامر بن رہیعہ سے خالد بن ہوذہ بن رہیعہ بن عمر و بن عامر بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ اور یزید بن ہوذہ بن رہیعہ بن عمر و۔اور بنی نصر بن معاویہ سے ما لک بن عوف بن سعید بن ہر بوع۔

اور بنی سلیم بن منصور ہے عباس بن مرواس بن ابی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزارہ سے عید نہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر۔اور بنی تمیم کی شاخ بنی خظلہ سے اقرع بن حابس بن عقال ۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عنایت کیا۔

ابن المحق كہتے ہيں كسى صحابی نے حضور سے عرض كيا يارسول الله آپ نے اقرع بن حابس اور عيدنہ بن حصن كوتو اس مال ميں سے سوسواونٹ عنايت كئے اور جعيل تمام روئے زمين كے شكر سے بہتر ہے جوعيدنہ بن حصن اور اقرع بن حابس كی مثل ہو۔ آپ نے فر مايا۔ ان دونوں كوميں نے ان كی تاليف قلوب كے واسطے ديا ہے اور جعيل كواس كے اسلام نے سپر دكيا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں میں اور تلید بن کلاب لیٹی ہم دونوں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں میں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حنین کے دن تمیں شخص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ میں موجود تھا کہ ایک تمیں شخص جس کو ذوالخویصر ہ کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اہوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس نے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جیسا تم آج کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں تو نے کیاد یکھا۔ اس نے کہا تم کے کہا اے محمد میں انصاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چھ کو خرائی ہو۔ جب میرے یاس انصاف نہ ہوگا نے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چھوکو خرائی ہو۔ جب میرے یاس انصاف نہ ہوگا

تو پھرکس کے پاس انصاف ہوگا۔اورحضورکواس کےاس کہنے ہے بہت غصہ آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا پارسول الله مجھ کوا جازت دیجئے کہ میں اس کی گردن ماردوں ۔حضوّر نے فر مایا اے عمراس کوچھوڑ دو۔عنقریب اسکے ساتھیں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حالانکہ دین سے بالکل نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیرنکل جاتا ہے۔اور پچھاثر شکار کےخون وغیرہ کااس کے پیکان یا پہل یا پروں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو کچھ عنایت نہ کیا تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہان میں اس بات کی گفتگوئیں ہونےلگیں کہ حضور نے اپنے اقر باؤں کواس قدر مال عنایت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل وقال ہوئی تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ میں تو اس بات میں ان کا شر یک نہیں ہوں مگر میری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فر مایاتم جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عبادہ نے جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمد وثناء کے بعد آپ نے فر مایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیالات پیدا ہوئے ہیں کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جبکہ تم گراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت کی۔اورتم فقیر تھے۔خدائےتم کوغنی کیااورتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدانےتم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیشک خداؤ رسول نے ہم پر بڑااحسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہوانصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑاا حیان اور فضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کویہ جواب دوتو دے سکتے ہو۔اوراس میں تم سیچے ہوا ور جو سنے وہ تم کوسچا کہے تم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے رسول جبتم ہمارے پاس آئے ہوتو لوگتم کوا ورجھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تصدیق کی۔اورسب نے تمہاری ترک یاری کی۔ہم نے تمہاری مدد کی۔لوگوں نے تم کو نکال دیا۔ہم نے تم کو جگہ دی اورتم دل شکتہ تھے۔ہم نے تمہاری دلجوئی کی۔اے انصار کیا اس اسباب دنیا کے دینے سے جوایک ذکیل چیز ہےتم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کوجگہ دی۔ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں۔اورتم کومیں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے۔اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر جائے اور کوئی بکری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر اینے گھروں کو جاؤ۔ پس تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار ایک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اےخداانصار پررحم فر ما۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں پررحم فر ما۔

راوی کہتا ہے۔حضور کے اس فر مان کوئن کر انصار اس قدر روئے۔ کہ ان کی داہڑیاں کر جو گئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی ہخشش اور تقسیم سے بدل و جان راضی ہیں۔ پھر حضور بھی تشریف کہلے آئے ۔اور انصار بھی چلے گئے۔



ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے باقی مال غنیمت کے مقام مجنہ میں جومرظہران کے قریب ہے لے جانے کا حکم دیا اورخودعمرہ کے واسطے مکہ میں تشریف لائے اور عمرہ سے فارغ ہو کرعتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم کر کے مدینہ کوروانہ ہوئے ۔اورمعاذبن جبل کو بھی لوگوں کی تعلیم وتلقین کے واسطے مکہ میں چھوڑ گئے ۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روزانہ ان کی تنخواہ مقرر کی مقرد کی کہ مقرد کی گئی کی مقدد اس کا بھی ساتھ نہ بھرے ۔حضور نے میراایک درہم روزمقرر کیا ہے۔اب مجھ کوکسی سے پچھ لینے کی مفرور ہے ہیں ہے۔

ابن اسخق کہتے ہیں بیعمرہ حضور کا ذی قعد کمہ ھمیں ہوا۔اور آخر ذی قعدہ یا شروع ذی الحجہ میں حضور مدینه میں رونق افروز ہوئے اور باقی مال غنیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں تشریف فر ماہوئے ہیں تو چھرا تیں ذیقعدہ کی باتی تھیں۔ ابن آمخق کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ جج کرتے تھے اسی طرح حج کیا اور عمّا ب نے مجھی مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔اور طائف کے لوگ اسی طرح اپنے شرک پر رمضان ہے۔ ھے تک قائم رہے۔

## کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کابیان

راوی کہتاہے جب حضور طاکف سے واپس ہوئے تو بجیر بن زہیر بن ابی سلمٰی نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ میں ان شاعروں کولل کر دیا ہے جو آپ کی ججو کیا کرتے تھے اور آپ کو ایذا دیتے تھے۔اور قریش کے شعراء میں سے ابن زبعری اور ہمیر ہ بن وہب بھاگ گئے ہیں۔ان کا کہیں پہنہیں ہے۔ پس اگر تمہارا دل چاہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام اختیار کرو۔ کیونکہ حضور اس شخص کولل نہیں کرتے ہیں جو آپ کے یاس تائب ہوکر آتا ہے۔اوراگریہ بات تمہارا دل قبول کرے تو جہال تمہار ہے سینگ

سائیں بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس بیخط پہنچانہایت حیران ہوئے کہ کیا کروں۔اور جولوگ ان مھلاتی ہیں وہاں موجود تھے انہوں نے بھی ان کوڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قتل کئے جاؤ گے۔ آخر لا جار ہوکر کعب محالاتان نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے اور اپنے خوف اور پریٹانی اور دشمنوں کی بدگوئی سے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر ہید میں آگر جہینہ میں سے ایک شخص جس سے ان کی جان پہچان تھی تھہر ہے وہ شخص ضبح کے وقت ان کو لئے کرم بحد شریف میں حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس شخص نے ان کو اشارہ سے بتاایا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور سے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھ کر اپناہا تھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا حضور ان کو پہچا نتے تھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو بہ کر کے اور مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول فرما ئیں گے۔ اگر میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی تو بہ قبول کروں گا۔ کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ انصار میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ انصار میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اجازت د بیج کہ میں اس دشمن خدا کی گر دن ماروں۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہتو بہ کر کے آپا ہے۔

راوی کہتا ہے اس سب سے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے اس قصیدہ میں جوحضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔اور انصار کی جوکی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب انصار نے کعب کے قصیدہ کا پیشعر سنا۔

اذا دالسود التنابيل

کہااس شعرہے بیشک کعب نے ہماری ہجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہاتھا اور انصار کعب پر بہت خفا ہوئے کعب کو جب بی خبر ہوئی۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کیے۔اشعار

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَزَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ (ترجمہ) جس شخص کوعمہ ہزندگی گذارنی منظور ہو پس اس کولازم ہے کہ ہمیشہ انصار کے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہے۔

المراقب المرا

وَرَثُوا الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو اللَّهِ خِيَارِ

(ترجمه) بزرگیوں کوانہوں نے باپ دا دائے پایا ہے۔ بیشک بیلوگ نیک اور نیکوں کی اولا دہیں

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کومنجد میں اپنا قصیدہ ہانت سعاد سنایا ہے۔ تو حضور نے فر مایا ہے اسے کعب بن زہیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تب کعب بن زہیر نے انصار کی تعریف میں وہ اشعار کہے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

# غزوهٔ تبوک ماور جب وه میں

ابن آمخق کہتے ہیں ذی قعد سے لے کر رجب تک حضور مدینہ میں تشریف فر مار ہے پھر رجب میں آپ نے مسلمانوں کورومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔اور بیابیا وقت تھا کہ گری کی بہت شدت تھی۔اورلوگوں کے باغات وغیرہ میں پھل تیار نہ ہوئے تھے۔اس سبب سے لوگ اپنے گھروں اور سابیہ میں رہنا چاہتے تھے۔
راوی کہتا ہے جب حضور کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے تو لوگوں سے اس کے برخلاف فر مایا کرتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو یعنی اگر مشرق پر جہاد کا ارادہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے مگر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ

تا کہ دشمن کوخبر نہ ہو یعنی اگر مشرق پر جہاد کا ارادہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے مگر اس غزوہ تبوک کوحضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں پیش آنی متصور تھی ظاہر فر مادیا۔اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کثیر تھی۔ای واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تا کہ لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہوں۔اور اچھی طرح سازو سامان درست کریں۔اور لوگوں سے صاف طور پر فر مادیا کہ ہماراارادہ رومیوں پر جہاد کرنے کا ہے۔

راوی کہتا ہے اپنی تیاری کے دنوں میں حضور نے جذبن قیس سے جوبی سلمہ میں سے ایک شخص تھا فر مایا اے جدتو بھی رومیوں کے جہاد میں چلے گا۔اس نے کہا حضور مجھ کوتو معافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے قتم ہے خداکی میری قوم خوب جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص عورتوں کا چاہنے والانہیں ہے اور مجھ کو یہی ڈرہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو پھر اپنے قابو سے باہر ہو جاؤں گا اور ہر گز صبر نہ کرسکوں گا۔حضور نے اس کا میہ جواب من کراس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

راوی کہتا ہے۔جدبن قیس ہی کی حالت میں بیآیت نازل ہوئی ہے:

﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ انْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِي الاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

، وبعنی منافقوں میں ہے ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔

خبر دار بیلوگ فتندمیں گر پڑے ہیں یعنی بیہ جورومیوں کی عورتوں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ سے ڈرتا ک<sup>یلی م</sup> ہےاس سے بڑھ کرفتنہ میں بیگر پڑا یعنی حضور کے ساتھ جہا دمیں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا۔ اور بیٹک جہنم کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے''۔

اور جب بعض منافقوں نے بعض منافقوں سے کہا کہتم کیوں گرمی کے موسم میں سفر کر کے حیران و پریشان ہوتے ہوخداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں بیآیت نازل فر مائی:

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيلًا وَلَيْلًا عَلَيْكُ اللهِ عَنْفُوا خَرْآءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾ وَلْيَبْكُوْا كَثِيرًا جَزَآءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾

''(ترجمه) اورمنا فقول نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کو نہ جاؤ کہہ دوآتش دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہے اگر وہ سمجھتے ہوں ۔ پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں تھوڑ ااورروئیں بہت سارااس کی جووہ کس کرتے تھے''۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے حکم دیا تو نگرلوگوں کو مال کے خرچ کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حضرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ کسی نے نہ کیا اور حضرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ کسی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کوروایت پنجی ہے کہ حضرت عثان نے جیش عشرت یعنی غزوہ ہوک ہیں ایک ہزارد بنارس خ خرج کئے تھے اور حضور نے دعا کی تھی۔ کہا ہے خدا ہیں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔

ابن آمخق کہتے ہیں پھرسات آ دمی انصار وغیرہ قبائل سے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے نام ان کے یہ ہیں بن عمرو بن عوف سے سالم بن عمیر اور بنی حارثہ سے علیہ بن زیداور بنی مازن بن نجار سے ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور بنی سلمہ سے عمرو بن جمام بن جموع اور عبداللہ بن مغفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن عمرومزنی اور ہرمی بن عبداللہ واقفی اور عرباض بن ساریہ فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب کیس حضور نے فرمایا میرے پاس سوای نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں پس یہ لوگ اپنی مفلسی سے روتے ہوئے حضور کے پاس سے رخصت ہوئے۔

ابن یا مین بن عمیر بن کعب نفری نے ابولیلی عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل کوروتے ہوئے د کیے کر پوچھا۔ کہ کیول روتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے پاس سواری طلب کرنے گئے تھے۔حضور نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے جو میں تم کو دوں۔ ابن یا مین نے اپنے پاس سے ایک اونٹ دیا اور بیدونوں اس پرسوار ہوکر حضور کے ساتھ گئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ پھرحضور کے پاس عرب کے لوگ جہاد کی شرکت سے معذور کی ظاہر کرنے آئے۔ کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہوسکتے ہیں نہ جن کا ذکر خداوند تعالیٰ نے قر آن شریف میں کیا ہے جھی ہے کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بن غفار میں سے تھے۔

راوی کہتا ہےاوربعض سے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سے بعض لوگ بیہ ہیں کعب بن ما لک بن انی کعب سلمٰی اور مرارہ بن رہیج اور واقفی اور ابوختیمہ سالمی ۔ بیہ لوگ سے مسلمان تھے نفاق وغیرہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے بوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔تو پہلے اپنے لشکر کوآپ نے مقام ثنیۃ الوداع میں تھہرایا اور مدینہ پرمحمد بن مسلمہ انصاری کواوربعض کہتے ہیں سباع بن عرفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن الحق کہتے ہیں اور عبداللہ بن الی نے اپنا لشکر علیٰجدہ و حضور کے لشکر سے کچھ فاصلہ پر کھڑا کیا تمام منافقین اور اہل شک وریب اس کے ساتھ تھے جب حضور آگے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ بیچھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ گیا ۔ حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ ہلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ ہلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت ناراض ہوئے ۔ اور اپنے ہتھیا رپہن کرمقام جرف میں حضور کے پاس پنچ اور عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ میرے بار کو خیال کرکے مجھے چھوڑ آگے ہیں۔ میں ختم کو فقط ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ۔ وہ لوگ جنہوں نے تم جاؤ اور وہیں رہو۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جھوٹ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے بعد نی نہیں ہے۔ (اور ہارون نبی تھے) پس کے مہرے بعد نبی نہیں ہے۔ (اور ہارون نبی تھے) پس حضرت علی تو مدینہ کو حظرت کے دائر حضور آگے روانہ ہوئے ۔

ابن آمخق کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کئی روز گذر گئے۔ ابوضیمہ ایک دن اپنے گھر میں آئے اور وہ وقت بخت گرمی کا تھا دیکھا کہ ان کی دونوں ہیویوں نے ان کے واسطے پانی خوب شخنڈ اکر رکھا ہے اور کھا نابھی تیار ہے۔ ابوخیمہ نے اس سامان کو دیکھ کر کہا۔ افسوس ہے۔ کہ رسول خدا مُنافِیْنِہ ہو اس گرمی اور لوک سفر میں ہوں اور ابوخیمہ یہ شخنڈ اپانی عمدہ کھا ناخوبصورت عورت کے پاس بعیھ کر کھائے ہر گزیہ انسان نہیں ہے کھراسی وقت ابوخیمہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جلد سامان سفر میر نے دائیطے تیار کروتا کہ میں حضور کے پاس بینچوں۔ بیویوں نے سامان درست کیا اور ابوخیمہ اونٹ پر سوار ہوکر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راست

ین ان کوعمیر بن وہب ججی بھی مل گئے۔ یہ بھی حضور کی تلاش میں جارہ ہے تھے۔ یہاں تک کہ تبوک میں کی ونوں حضور سے جاملے۔ جب ملمانوں نے دور سے ان کوآتے دیکھا تو کہنے گئے کہ داستہ میں ایک سوار آرہا ہے گئے محضور نے فر مایا ابوخشیمہ ہوگا۔ جب بیز دیک پہنچاتو لوگوں نے عرض کیا حضور ہاں ابوخشیمہ ہی ہیں۔ اور ابوخشیمہ نے داستہ میں امیر بن وہب سے کہا تھا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تم میر سے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چلنا مجھ سے الگ نہ ہو جا نا چنا نچہ جب بیحضور کی خدمت میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا اے ابوخشیمہ تم پر افسیم تم میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا اے ابوخشیمہ تم پر افسوس ہے۔ تب ابوخشیمہ نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے تن میں دعائے خیر کی۔ افسوس ہے۔ تب ابوخشیمہ نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ حضور مقام حجر میں پنچ تو یہاں تھم ہرے۔ لوگوں نے یہاں کے کنو کیل میں بنچ تو یہاں تھم ہرے۔ لوگوں نے یہاں کے کنو کیل سے پانی مجراے دو تو سطاس پانی سے وضوکر نا اور جوآ ٹاتم نے گوندھا ہواس کو بھی اونٹوں کو کھلا دینا خود نہ کھانا اور رات کو جو تخص تم میں سے شکر کے باہر جائے وہ تنہا نہ جائے بلکہ کی دوسرے کوساتھ لے کر جائے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب لوگوں نے عمل کیا۔ مگر بنی ساعدہ کے دو شخص بھول گئے اوران میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنہا گیا پس عین قضاء حاجت میں اس کوخناق کا عارضہ ہوگیا۔ اور دوسرا اپنا اونٹ تلاش کرنے گیا تھا اس کو آندھی نے بن طے کے پہاڑوں کے درمیان میں جو یہاں سے ایک مدت کے راستہ پر دور تھے بھینک دیا۔ جب حضور کو بیخبر ہموئی فر مایا اس واسطے میں نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ تنہا کوئی شخص باہر نہ نکلے بھر حضور نے اس شخص کے واسطے دعا کی۔ جس کوخناق ہوگیا تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسر المخض جس کو آندھی نے بن طے کے پہاڑوں میں بھینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کے لوگ مدینہ میں آئے تو اینے ساتھ لیتے آئے۔ اور حضور کی نذر کیا۔

ابن اتخق کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے اوران سے عباس بن سعد ساعدی نے بیان کیا تھا اور عبداللہ کہتے تھے کہ عباس نے مجھ کوان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔گر اس بات کا عہد لے لیا ہے کہ کی اور کوان کے نام نہ بتانا ابن اتحق کہتے ہیں۔اس سب سے عبداللہ نے مجھ کوان کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجر سے گذرے ہیں تو کپڑے سے اپنا چہرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ ظالموں کے مکانوں سے روتے ہوئے گذروا بیانہ ہو کہتم بھی اس بلا میں گرفتار ہو حاؤ۔ جس میں وہ گرفتار ہوئے۔

ابن اسخق کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضور سے پانی نہ ہونے کی شکایت کی ۔حضور نے خدآ

سے دعا کی۔خداوند تعالیٰ نے ای وقت ایک ابر بھیجااور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گھے اور پانی سے مشکیس بھرلیں۔

بن عبدالاشہل میں سے ایک شخص کہتے ہیں۔ میں نے محمود سے پوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محمود نے کہا ہاں شم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفاق کو جانتا تھا گر پھر وہ مشتبہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق جس کا نفاق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی دعا سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس منافق سے کہا کہ اب ایسام عجزہ دکھے کر بھی تجھ کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا معجزہ کیسا۔ ایک چلنا ہوایا دل تھا برس گیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضورات سفر میں ایک جگدار ہے تھے۔اور آپ کی سواری کی سانڈ لی گم ہوگا تھے۔
الوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور عمارہ بن مخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبداور جنگ بدر میں شریک تھے۔
اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور عمارہ کے خیمہ میں ایک شخص زید بن لصیت نامی منافق تھا۔اس نے
اپ پاس کے لوگوں سے کہا کہ کیا محمد ناسی کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی
ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ان کی سائڈ نی گم ہوگئ۔اور اس کی ان کو خبر نہیں کہد دو کہاں ہے۔اس شخص نے یہاں یہ بات
کمی اور وہاں حضور نے عمارہ بن حزم سے فرمایا کہ اس وقت ایک شخص کہدرہا ہے کہ محمد کہتے ہیں میں بنی ہوں
اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانے کہ ان کی اونڈی کہاں ہے اور قتم ہے خدا کی مجھو اس بات کا علم ہوتا ہے جو خدا مجھ کو بتلا تا ہے جاؤتم جنگل کی فلال گھاٹی میں دیکھواونڈی کی مہار ایک درخت میں
الجھ گئی ہے اور وہ وہ اس کھڑی ہوئی ہے تم اس کو لے آؤ صحابہ گئے اور اس سائڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے
الجھ گئی ہے اور وہ وہ اس کھڑی ہوئی ہے تم اس کو لے آؤ صحابہ گئے اور اس سائڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے
آ کے ۔اس کے بعد عمارہ بن خزم اپنے خیمہ میں آئے اور کہا اس وقت ہم سے حضور نے ایک بھیے بات بیان
کی جس کی خبر خدا نے آپ کو دی کہ ایک شخص ایسا اور ایسا کہدرہا ہے جولوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔
انہوں نے کہا واقعی سے بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی عمارہ بن جزم نے بیات ہیں موجود تھے۔
کیگڑ کہا اے دشمن خدا میر بے خیمہ سے باہر نکل مجھے خبر نے تھی کہ یہ خبیث میر سے ہی خیمہ میں ہے خبر دار جواب تو

ابن ایخق کہتے ہیں۔بعض لوگوں کا بیان ہے کہ زید بن لصیت نے اس واقعہ کے بعد تو بہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل ہے کوچ فر مایا۔اورلوگوں کا بیہ حال تھا۔ کہ ایک ایک دو دو ہر

منزل میں پیچے رہتے جاتے تھے صحابہ حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آج فلاں شخص پیچھے رہ گلا جھنور فرماتے تم بھی اس کو چھوڑ دواگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی خداتم سے اس کو ملا دے گا۔ چنانچہ ایک منزل میں ابوذر پیچھے رہ گئے۔ بینفاق کی وجہ سے پیچھے نہ رہے تھے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلتا نہ تھا۔ آخر جب بیلا چار ہو گئے۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کند ھے پر رکھا اور بیدل چلا آتا ہے حضور نے فر مایا ابوذر ہوگا۔ جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ رُبیں۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذر ہیں۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا رحم کرے تنہا بیدل چلتا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضرت عثمان نے ابوذ رخی ہوئو کو مقام ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہاں یہ بیار ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی بیوی اور ایک غلام تھا۔ اور انہوں نے اس وقت وہیت کی کہ جب میں مرجاؤں تم مجھ کو نہلا کر گفن دینا اور پھر میرا جنازہ راستہ کے بچ رکھ دینا۔ اور جو شخص پہلے راستہ سے گذرتا ہوا ملے۔ اس سے کہنا کہ بیا بوذ رصحا بی رسول کا جنازہ ہے اے شخص تم ہماری اس کے دفن کر انے میں مدد کرو۔ چنانچہ جب ان کا انقال ہوگیا تو بیوی اور غلام نے ایسا ہی کیا کہ نہلا نے اور کفن دینے کے بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ دیا۔ اور کس آنے والے کے منتظر رہے کہ استے میں عبد اللہ بن مسعود چند اہل عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابوذر کے جنازہ کوروند ڈالیس کہ غلام نے کھڑے ہو کر کہا۔ یہ جنازہ ابوذر رسول خدا کے صحابی کا ہے۔ اے جانے والوتم ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو عبد اللہ بن مسعود نے یہ ہا۔ لا اللہ الا اللّٰہ اور بہت روئے ۔ اور کہارسول خدا مئی تین کے فر مایا تھا۔ کہ ابوذر تنہا پیدل چلتا ہے تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اسٹھے گا۔ اور پھر عبد اللہ بن مسعود نے غرزہ وہ تبوک میں ابوذر کا قصہ بیان کیا۔ اور ابوذر کو دفن کر کے جلے گئے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور تبوک کو جارہ ہے تھے تو چند منافی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیاتم رومیوں کی جنگ کوبھی مثل عرب کی جنگ بیجھتے ہو کہ ایک قبیلہ دوسر نے قبیلہ سے لڑتا ہے۔ قسم ہے خدا کی ہم کل ہی تم کورسیوں میں مشکیں بندھی ہوئی دکھا دیں گے۔ اور ان باتوں سے منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کوخوف زدہ کریں۔ ان منافقوں میں سے بعض لوگوں کے نام یہ ہیں ودیعہ بن ثابت بی عمر و بن عوف میں سے اور مخشن بن جمیرا شجع میں سے اس گفتگو میں مخشن بن جمیر نے کہا۔ میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ کہ تمہارے اس کہنے کے بدلہ میں سوسو کوڑے ہم میں سے ہرایک شخص کولگیں۔ مگر قرآن ہماری اس گفتگو کے بارے میں نازل نہ ہو۔ اور حضور نے عمار بن یا سرکو حکم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جاکر دریا فت کرو کہ کیا با تیں بارے میں نازل نہ ہو۔ اور حضور نے عمار بن یا سرکو حکم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جاکر دریا فت کرو کہ کیا با تیں کررہے تھے۔ اور اگر وہ انکار کریں پس تم کہنا کہ کیا تم ایسا ایسانہیں کہدر سے تھے۔ عمار ان لوگوں کے یاس

آئے اوران سے دریافت کیا۔انہوں نے صاف انکار کیا۔اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گرھنے کا معقول کرنے گئے۔اور ود بعد بن ثابت نے عرض کیا اور حضوراس وقت اپنی سانڈنی پرسوار تھے کہ یارسول اللہ ہو ہنی مذاق کرر ہے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے حق میں بیآ یت نازل فرمائی ''وَ لَئِن شَاکْتَهُم لَیقُو لُنَّ اِنَّمَا کُنا نَحُو صُ وَ نَلُعُبُ' اور مخض بن ممیر نے عرض کیا یارسول اللہ میرااور میر ہے باپ کا نام اچھانہیں ہے اس کی بیہ نحوست مجھ پر ہے اور مخش بی کواس آیت میں معافی دی گئی ہے۔ پھر مخشن نے اپنا نام عبدالرحمٰن رکھا اور خدا سے دعا کی کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ یمامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو میری خبر نہ ہو چنا نچہ یمامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو میری مناق ہوئے کہ مناز کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کسی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ یمامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو خدمت ان کا پید نہ معلوم ہوا۔ راوی کہتا ہے جب حضور تبوک میں پہنچ یمنہ بن رؤ بدملک ایلہ کا با دشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جزید دینا اس نے قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے ان سب کواس مضمون کا ایک عہد نامہ کھ دیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیامن ہے خدا اور محمہ نبی رسول خدا کی طرف سے یمنہ بن رؤ بہ اور اہل ایلہ کے واسطے کہ ان کی کشتیاں اور ان کے مسافور خشکی اور تر ی کے سفر میں خدا اور محمہ نبی کی ذرمہ داری میں ہیں اور شام اور بہن اور سمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن میں شریک ہیں۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ یس اس کا مال اور خون حلال ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حلال طیب ہوگا۔ اور بیلوگ کسی چشمہ پر اتر نے یا خشکی وتری میں گذر نے سے رو کے نہ جائیں گے۔

# رسول خدامَنًا يَثْنِيَّا كَا خالد بن وليدكواُ كيدر دُوْمه كى طرف روانه فر ما نا

پھر حضور مَنْ اللَّهِ اللهِ عَلَى الله بن وليد كو بلا كر لشكران كے ساتھ كركے اكيدر بادشاہ بن كندہ كى طرف روانہ كيا۔ اور فرمايا تم كو وہ گائے كا شكار كرتا ہوا ملے گا۔ يہ بادشاہ نصرانی تھا خالداس كی طرف روانہ ہوئے اور جب اس كے قلعہ كے اس قد رقريب پنچ كہ سامنے وہ دکھائی دينے لگا تو يہاں بيوا قعہ ہوا كہ اس كے قلعہ كے دروازہ ميں ايك جنگلی گائے نے آ كرنگر مارنی شروع كيں۔ اكيدركی بيوى نے اس سے كہا كہتم نے تعلقہ كا ايسا واقعہ ديكھا ہے كہ جنگل سے گائے اس طرح آن كرمحل كے دروازہ پر لكر مارے اكيدر نے كہا ميں نے كہم ايسا واقعہ ديكھا ہے كہ جنگل سے گائے اس طرح آن كرمحل كے دروازہ پر لكر مارے اكيدر نے كہا ميں نے كہم ايسا موقعہ نہيں ديكھا اور اب ميں اس كوكب چھوڑتا ہوں ابھی شكار كركے لاتا ہوں پھراكيدراوراس كا ايك بھائی حسان نام اور چندلوگ سوار ہوكر اور ہتھيار لے كر اس جنگلی گائے كا شكار كرنے روانہ ہوئے رات خوب جاند نی تھی۔ ہو اس منے سے لشكر اسلام نمودار ہوا۔ اور ان چاندنی تھی۔ ہو سے سے سنگر اسلام نمودار ہوا۔ اور ان شكار يوں كو شكار كرليا حسان ماراگيا اس كر مربر ديباج كی قباتھی۔ جس ميں بہت ساسونا لگا ہوا تھا۔ خالد نے اس شكار يوں كو شكار كرليا حسان ماراگيا اس كر مربر ديباج كی قباتھی۔ جس ميں بہت ساسونا لگا ہوا تھا۔ خالد نے اس

قبا کوائ وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور پھرخودا کیدر کو لے کرروانہ ہوئے۔راوی کہتا ہے جب قبل حضور کی خدمت میں پنچی صحابہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے حضور نے فر مایاتم اس کو دیکھ کر کیا تعجب کر گئے ہوئے میں ہوتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے بہتر ہیں۔

ہوتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے بہتر ہیں۔

پھر جب خالدا کیدر کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدر سے جزیہ قبول کر کے اس کو چھوڑ دیا اور خود تبوک میں کچھاویر دس را تیں گھم کرمدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتا ہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔جس میں بہت ہی تھوڑ ایانی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ دمی پی سکیں۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہمار لےشکر کے پہلے چشمہ پر پہنچیں وہ پانی کو ہمار ہے پہنچنے تک کام میں لائیں۔ یہ حکم من کر چند منافقین پہلے ہے اس چشمہ پر پہنچاور یانی کو کام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور چشمہ کودیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی یانی کا نہ تھا حضور نے دریا فت کیا کہ یہ یانی کس نے خرچ کیا عرض کیا گیا کہ حضور فلاں فلاں لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرچ کیا ہے۔ فر مایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا کہ میرے پہنچنے تک خرج نہ کرنا۔ پھر آپ نے ان لوگوں پرلعنت کی اوران کے حق میں بدد عافر مائی اوراس چشمہ پرآ کراپنا ہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور پانی آپ کے ہاتھ میں سے ٹیکنے لگا۔ اور آپ دعا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ تھوڑ ہے عرصہ میں کڑک اور گرج کی ہی آ واز آئی۔اوریانی مثل نہر کے چشمہ سے جاری ہوا۔اورحضور نے فرمایا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔ وہ اس جنگل کوتمام جنگلوں سے زیادہ سرسبز اور پیڈاوار والا دیکھے گا۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں غزو ہُ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ایک د فعہ رات کو جو میں اٹھا تو لشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضوراورابوبکراورعمر ہیں۔اورعبداللہذ والبجادین مزنی کا انتقال ہو گیا ہے ان کے واسطے قبر کھدوار ہے ہیں پھر حضور قبر کے اندراتر ہے اور ابو بکر اور عمر نے اوپر سے لاش کو حضور کے تین دیا۔ اور حضور نے قبر کے اندر لٹایا۔اور دعا کی کہاے خدامیں اس سے راضی ہوں۔تو بھی اس نے راضی ہو۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی ۔ کہ کاش پیقبروالا میں ہوتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ مزنی کالقب ذوالبجادین اسبب سے ہوگیاتھا کہ جب بیہ سلمان ہوئے تھے تو ان کی قوم نے ان کوقید کر دیا تھا اور صرف ایک بجادیعنی چا دران کے پاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین لئے تھے آخرا بیک روزموقعہ پاکر قوم میں سے بھاگ نکلے اور جب حضور کے قریب پہنچے۔ تو اس چار دکو پھاڑ کر دوحصہ کیا ایک حصہ کا تہ بند باندھا اور ایک حصو کو اوڑھ لیا۔ اس روز سے ذوالبجادین ان کالقب ہوا یعنی دو چاروں والے۔

ابورہم کلثوم بن حصین جورسول خدا منگانتیا کے صحابی اور ربیعة الرضوان میں شریک تھے کہتے ہیں میں غروہ ہوک میں حضور کے ہیں کوندلگ جائے آ خر جھے اور کھوآ گئی اور میرا کجاوہ حضور کے ہیر کو لگا۔ اور حضور نے میر سے اونٹ کو ہنا یا اس ہنانے سے میری آ کھ جھے او گھوآ گئی اور میرا کجاوہ حضور کے ہیر کو لگا۔ اور حضور نے میر کا آگھ کھی۔ اور میں نے عرض کا یارسول اللہ میر سے واسطے مغفرت ما تکئے حضور نے فرمایا کچھوڑ زمییں آ کے چلواور پھر آ پ نے لوگوں کی نسبت مجھ سے دریافت کرنا شروع کیا جو بئی غفار میں سے اس غزوہ میں نہیں آ کے تھے جنانچہ آ پ نے نو مایا کہوہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا جو نی غفار میں سے اس غزوہ میں نہیں آ کے تھے حضور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہو اور رنگ سیاہ اور بال گھوٹگر والے ہیں۔ میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر فر بایا اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے میں سے ہیں فر مایا کہاں ہیں جن کے ان لوگوں کو نہ پچچانا اور عرض کیا کہ حضور یہ لوگ بھی کیا ہم ہی میں ۔ حضور میالوگ بھی کیا ہم ہی سے جی فر مایا کہاں تیں جن نے ان لوگوں کو نہ پچچانا اور عرض کیا کہاں ہیں جن کے ان کواس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں سے حوقر ایش میں سے جوقر ایش میں سے میں کو بھی اور میں ہو کے۔ اور فر مایا مجھوران بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں سے کوئی حضور ہوا گوں میں سے جوقر ایش میں سے میں ہو بی اور انصار اور بنی غفار اور بنی اسلام ہیں۔ ان میں سے کوئی حضور جہاد میں میر سے ساتھ شر یک نہ ہوا اور ہی جھے وہ جا ہے۔

## غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کابیان

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور تبوک سے واپس آتے ہوئے مقام ذی آ ذان میں پہنچے جہاں سے مدیندایک گھنٹہ کاراستہ تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور تبوک پر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مسجد ضرار کے بانی حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے گئے یارسول اللہ ہم نے مسافر وں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چلنے والوں کے آرام کے واسطے ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ اس میں قدم رنجہ فر ماکر ایک دفعہ نماز پڑآ ہے۔ حضور نے فر مایا اب تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضوں تو مطلع کیا۔ تو خداوند تعالی نے اس مسجد کے حال سے آپ کو مطلع کیا۔ اور آپ نے مالک بن ڈھٹم اور معن بن عدی یا ان کے بھائی عاصم بن عدی ان دو شخصوں کو تھم دیا کہ تم جاکران خالموں کی مسجد کو جلا دواور مسار کر دو پس بیدونوں شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم

خذام بن خالد بن عمر و بن عوف ہے اور اس نے اپنے گھر میں ہے جگہ نکال کرمسجد شقاق بنائی تھی۔ اور تغلبہ بن حاطب بن امیہ بن زید اور معتب بن قشر بنی جُنیعہ بن زید ہے۔ اور ابو حبیبہ بن ازعربیہ بن خوف ہے تھا۔ اور عباد بن حنیف کا بھائی بن عمر و بن عوف ہے۔ اور جاربیہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے تھا۔ اور عباد بین عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع بن جاربیہ اور زید بن جاربیہ۔ اور خبتل بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخرج بن عثمان بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخرج بن عثمان بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخرج بن عامر اور ایو بین عامر امیہ ہے۔

راوی کہتا ہے حضور کی معجد میں مدینہ سے تبوک تک مشہور ومعروف تھیں چنا نچہ ایک معجد خاص تبوک میں کھی۔ اور ایک مشجد شنید مدارن میں ایک مسجد ذات الذراب میں اور ایک مسجد مقام اخضر میں اور ایک مسجد ذات الخطمی میں اور ایک مسجد مقام الامیں اور ایک مسجد ذی الجیفه ذات الخطمی میں اور ایک مسجد مقام الامیں اور ایک مسجد ذی اور ایک مسجد خور میں اور ایک مسجد صحد دادی القری میں اور ایک مسجد صحد مقام رقید میں جو شقهٔ بنی عذرہ کے قریب ہے اور ایک مسجد ذی مروہ میں اور ایک مسجد رقیفاء میں اور ایک مسجد دقی خرد میں اور ایک مسجد رقیفاء میں اور ایک مسجد دی خرد میں اور ایک مسجد رقیفاء میں اور ایک مسجد دقی خرد دور میں اور ایک مسجد دقی خرد دی خرد میں اور ایک مسجد دقی خرد دی خرد میں اور ایک مسجد دقی خرد دی خرد دی خرد میں اور ایک مسجد دقی خرد دی خرد





جب حضور مدینہ میں رونق افر وز ہوئے تو آپ نے صحابہ کو حکم فر مایا۔ کہتم ان تینوں شخصوں سے بات نہ کرنا چنا نچے صحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتمیں کھا کہنا چیات نہ کی اور منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتمیں کھا کہا کہ اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور سول سے نامعقول عذر بیان کرنے لگے مگر حضور نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ فر مائی اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور رسول کے بال مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو کچھ تنبیہ نہ فر مائی نہ مسلمانوں کوان کی بات چیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے دعاء مغفرت کی مگران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن ما لک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن ربیجے اور ہلال بن المھی کے رہ جانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کی غزوہ میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہا تھا سوا ایک بدر اور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایسا تھا کہ اس میں جولوگ شریک نہ ہوئے تھے ان پر خداؤر سول نے کھے ملامت نہیں فرمائی۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لو شنے کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں قریش سے مقابلہ کا موقع ہوگیا۔ اور میں نے مقام عقبہ میں حضور کی بیعت کی تھی جو مجھ کو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔ اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جوہیں تبوک کے غزوہ سے رہ گیا حالانکہ سب سامان میرے پاس تیار تھا اور جانے میں مجھ کو کچھ دفت نہتھی یعنی کی غزوہ میں جانے کے وقت وہ اونٹ میرے پاس نہ تھے اوراس وقت موجود تھے گر پھر بھی میں نہ گیا۔ اور حضور جب کسی جہاد کا ارادہ فرمات تھے لوگوں کو تیاری کا حکم دیتے تھے گریہ خاہم نہ فرمات تھے کہ کدھر کا قصد ہے اب جو آپ نے تبوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ور راز کا تھا اور زبر دست دشمن کا مقابلہ تھا۔ اور لوگ ان دنوں میں سایہ میں رہنا پند کرتے تھے۔ اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو ظاہر فرما دیا تا کہ سلمان کشرت سے جمع ہوں۔ اور خوب تیاری کرلیں اور فضل الہی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت اس قدر ہوگئی جو کسی دفتر میں نہیں ساستی۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سبب سے بعض لوگ بیہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے۔تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔بشر طیکہ قرآن کی آیت ہمارے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیاری کی میں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر کچھ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ حضور مسلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور کے جانے کے بعد بھی روانہ ہو کر حضور سے جاملوں گا۔ یہاں تک کہ حضور تبوک میں پہنچ بھی گئے اور حضور کے جانے کے بعد جو میں مدینہ میں پھرتا تو ایسے ہی لوگ رے دے جو منافق تھے یا جانے سے معذور تھے۔

جب حضور تبوک میں پہنچ تو صحابہ ہے آپ نے فر مایا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ عیش و آرام نے اس کو آ نے سے روک دیا معاذ بن جبل نے اس شخص کو جواب دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے کچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ دیا۔ کہتم نے میں جب مجھ کو خبر پنجی کے حضور تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں اس

فکر میں ہوا کہ حضور سے کیا بہانہ کروں گا۔اور پچھ جھوٹی باتیں بنانے کے واسطے سوچنے لگا اور انسیج گھر کے لوگوں سے بھی اس بات میں مشورہ کرتا تھا یہاں تک کہ جب مجھ کو خبر پینچی کہ حضورتشریف لے آئے سارا جھوٹ حکالہ ہیں نے مجھ سے دورکر دیا۔اور میں نے جان لیا کہ بس سچے بولنے میں نجات ہے میں سچے ہی حضور سے عرض کروں گا۔

حضور صح کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جب تشریف لاتے تھے۔ چنا نچہ کعب بھی میں دور کعتیں پڑھتے تھے پھرلوگوں سے ملنے کے واسطے تشریف رکھتے۔ پھر گھر میں جاتے تھے۔ چنا نچہ کعب بھی جوسفر سے آپ تشریف لائے تو دور کعتیں پڑھ کرمجد میں بیٹھے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے فاد کے اور قتمیں کھا کراپنے عذر بیان کرنے لگے حضوران کے واسطے دعائے مغفرت کرتے تھے اور ان کے باطن کو فدا کے سپر دفر ماتے تھے یہاں تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔ اور میں نے سلام کیا۔ حضور نے تبہم فر مایا جیسے غصہ میں آ دم تبہم کرتا ہے اور جھے سے فر مایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے ساسنے جاکر بیٹھ گیا۔ فر مایا تم کیوں جہاد سے آ دم تبہم کرتا ہے اور بھی تے فر مایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے ساسنے جاکر بیٹھ گیا۔ فر مایا تم کیوں جہاد سے رہ گئے کیا تم نے اور خمی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قتم ہے خدا کی اگر میں کی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا۔ تو یہ خیال کرسکتا تھا کہ پچھ عند رکر کے اس کے غصہ سے نج جاؤں گا۔ اور اگر حضور کی خدمت میں بھی گا۔ اس سبب سے میں تو تی ہی عرض کرتا ہوں۔ اور تی ہی بولئے سے امیدر کھتا ہوں۔ کہ خدا میر عقبی کو پاک کرے گا۔ اس سبب سے میں تو تی ہی عرض کرتا ہوں۔ اور تی ہی تو لئے سے امیدر کھتا ہوں۔ کہ خدا میر عقبی کو پاک کرے گا۔ اور نجات دے گا۔ اور نجات دے گا۔ اور نجات دے گا۔ اور نجات دے گا۔ ورکی وقت میر سے واسطے بڑی آ سانی اور سہولت کی جواور کی وقت میر سے واسطے بڑی آ سانی اور سہولت کی جواور کی دفدا تیرے معاملہ میں فیصلہ فرمائے۔

کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چند آ دمی بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہتم نے اس سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا ہوگاتم اس بات سے عاجز تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے ۔ اور حضور تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کرتے جیسے کہ اور لوگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گناہ کے واسطے کا فی ہوجاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس قدر مجھ سے یہ بات کہی۔ کہ آخر میں نے قصد کیا میں پھر حضور کی خدمت میں جاکر پچھ عذر کروں۔اور دعا کراؤں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کہی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان لوگوں نے کہا ہاں دو آدمی اور ہیں انہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے بیا نہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے خیال نے بچھاوہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کہا ایک مرارہ بن رہے عمری اور ایک ہلال بن امیہ واقفی میں نے خیال

191

کیا کہ بید دونوں آ دمی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہااور حضور سے پچھ عرض نہ کیا۔

کیا کہ بید دونوں آ دمی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہااور حضور سے کھام کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ چنانچہ لوگھ ہم

عب کہتے ہیں حضور نے صحابہ کو ہم متنوں آ دمیوں سے کلام کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ چنانچہ لوگھ ہم

سے پر ہیز کرتے تھے اور میں ایسا دل تنگ تھا کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکانا نہ یا تا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو

اپنے گھر میں بیٹھ رہے تھے مگر میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ اور بازاروں میں بھی پھرتا تھا اور کوئی

مجھ سے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو دیکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے ہیں یانہیں اور میں حضور کے پاس ہی نماز پڑھتا تھا۔ اور نظر پھرا کر دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یانہیں۔ پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف

د يکھاتو آپ منه پھير ليتے۔

جب ای طرح بہت روزگذر گئے۔اور مسلمانوں نے جھے ہے بات نہ کی تو میں بہت پریشان ہوا۔اور ابوقادہ کے پاس گیا جومیر ہے بچازاد بھائی تھے اور سب سے زیادہ جھے کوان سے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام کیا۔انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابوقادہ میں تم کو خدا کی قتم دلاتا ہوں کیا تم اس بات کونہیں جانے کہ میں خدا ور سول سے محبت رکھتا ہوں۔ابوقادہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ کہا۔ جب بھی وہ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خدااور رسول کو خبر ہے۔اس وقت میں رونے لگا۔ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔تب انہوں نے اتنا کہا کہ خدااور رسول کو خبر ہے۔اس وقت میں رونے لگا۔

گررہا تھا میشخص مدینہ میں تجارت کے واسط آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ سے اس تحفی کو بھے بتلا دیا وہ شخص میر ہے باس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جو حریر پر لکھا ہوا تھا مجھے کو دیا میں نے اس کو پڑہا تو بھے بتلا دیا وہ شخص میر سے باس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جو حریر پر لکھا ہوا تھا مجھے کو دیا میں نے اس کو پڑہا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سا ہے تہا رے سردار نے تم پرظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہتم ہمارے پاس علی تھا۔ جب تھا دیا ہو آئے۔ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے مجھ کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوں۔ پھر میں نے اس خط کو ایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ کعب کہتے ہیں ای حالت میں جب چالیس را تیں ہم پر گذریں ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ حضورتم کو تھم فرماتے ہیں کہ اپنی ہیوی سے الگ رہنا اختیار کرواور اپنے دونوں ساتھیوں سے بھی بہی کہہ دو میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا میں اپنی ہیوی کو طلاق دے دوں اس شخص نے کہا نہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا ہے فقط تم اپنی ہیوی سے الگ رہنا اختیار کروے ہیں میں نے اپنی ہیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا میارے مقدمہ کو فیصل نہ کرے تم و ہیں رہو۔

کعب کہتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ اہلال
بن امیہ بہت بوڑ ھاشخص ہے۔اور کوئی اس کی خدمت کرنے والانہیں ہے۔اگر حضور مجھ کوا جازت دیں تو میں
اس کی خدمت کردیا کروں حضور نے فر مایا تم اس سے قربت نہ کرنا۔عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ ھا ہے کچھ
مس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔اور جب سے بیدوا قعہ ہوا ہے وہ ہرروز اس قدرروتا ہے کہ مجھ کواس
کے نابینا ہوجانے کا اندیشہ ہے حضور نے اس عورت کوا جازت دے دی۔

کعب کہتے ہیں میرے بعض گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی ہیوی کے واسطے اجازت کے لیے اسلے اجازت کہا میں ہرگز الی اجازت نہیں لے سکنا۔اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ بوڑھا آ دمی ہے اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت اور میں جوان آدمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت اول۔

کعب کہتے ہیں جب ای طرح بچاس را تیں ہم پر پوری ہوئی۔تو بچاسویں رات کی صبح کومیں اپنے گھر کی حجبت پرنماز پڑھ رہاتھا کہ مجھ کوایک شخص کی آ واز آئی۔جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گریڑا۔اور سمجھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

کعب کیج ہیں۔اس روز شبح کی نماز پڑھتے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہد کی قبولیت ہے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کی خوشخبری دینے آتے تھے۔ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کرخوشخبری دینے آتے تھے۔ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کرخوشخبری دینے میرے پاس آیا۔ اور ایک نے پہلے پہلے گھے کوخوشخبری ساتھ مجھ کومبارک باددی اور اس کی آواز مجھ کوسوار کے آنے ہے پہلے پہلے گئی۔ اور جس شخص نے پہلے مجھ کوخوشخبری سائی تھی اس کو میں نے اپنے دونوں کیٹرے جو پہنے ہوئے تھا بخش دی حالانکہ اس وقت میرے پاس اور کپڑے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاربیت کم مانگ کراور کپڑے پہنے حضور کی خدمت میں روانہ ہوا جولوگ ملتے تھے وہ مبارک بادد سے تھے۔ یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آپ مجد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گردا گرد بیٹھے تھے طلحہ بن عبر اللہ مجھ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوگئے۔اور مبارک بادد سے نگے اور قسم ہے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے خوا میں کوئیس شخص میری طرف طلحہ کے سوا کھڑ انہیں ہوا۔ اور کعب طلحہ کی اس محبت کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور کبھی اس کوئیس

کعب کہتے ہیں جب میں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پیدا ہوئے تہارے واسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چہرہ مبارک اس وقت مثل چودھویں رات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ بیخوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے

فرمایا۔ خدا کی طرف سے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چہرہ اسی طرح روش ہوجاتا تھا۔ آلا بھی ہمجھ جاتے سے کہاس وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس بیٹھا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ خدا ہے لاہمی تقیم تو بہقول کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ صدقہ نکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں سنجھ پیش کروں ۔ حضور نے فرمایا تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیایا رسول اللہ خدا نے مجھ کو سے ہو لئے حضور خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیایا رسول اللہ خدا نے مجھ کو سے ہولئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہے ہی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وقت سے میں نے حضور کے سامنے سچ بولنے پرعہد کیا تھا پھر بھی جھوٹ بولنے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عہد مجھ کویا د آجاتا تھا۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کی تو بہ قبول ہونے کے بارہ میں میں خداوند تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی:
﴿ لَقَدُ تَنَابَ اللّٰهُ عَلَى اللَّهِ بِي وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ مِنْ بَعْدِ مَا كُادَيْزِیْغُ قُلُوبُ فَرِیْقِ مِّنْهُ مُ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ اِنّه رَءً وَفَ رَّحِیْمٌ وَعَلَی الثَّلاَثَةِ الَّذِیْنَ خُلِفُوا ﴾ کاد یکن یک تو بی اللّٰه کا تو بی اللّٰه کا کہ انہوں نے منافقوں کو پیچھے رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور تو بہول کی مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے رسول کی اطاعت کی تگی کے وقت میں بعداس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جائیں جہاد سے۔ پھر خدانے ان کی تو بہول کی بھی تو بہول کی تو بہول کی بھی تو بہول کی بھی تو بہول کی بھی تو بہول کی بھی تو بہول کی جو بیکھے رہ کے گئی ہے۔ کی کہ وہ ان کے ساتھ مہر بان رخم والا ہے۔ اور ان تینوں شخصوں کی بھی تو بہول کی جو بیکھے رہ گئے تھے'۔

کعب کہتے ہیں پس اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراورکوئی نعمت مجھ پرنہیں کی۔ کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سچ بولا اور منافقوں کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منافقوں کی حالت میں خدانے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ النِّهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَاعْرِضُواْ عَنْهُمْ اللّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ النَّهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَاعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَاكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَانُ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَانُ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَانَ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَانَ اللّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''اے مومنوں جب تم منافقوں کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھا ئیں گے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے منہ پھیرلو بیشک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ سزاان اعمال کی جووہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

سیرت ابن ہشام ہے حصہ وم کی کھی کھی کھی کھی کھی ہو جا قراری ہوں اس سے راضی بھی ہو جا قراری ہوں اس سے راضی بھی ہو جا قراری ہوتا''۔
۔ راضی نہیں ہوتا''۔
۔ راضی نہیں ہوتا''۔

تعالیٰ نے فرمایا ہے' وَعَلَی الثَّلَاثَةِ الَّذِیْنَ خُلِّفُوْا ''اوراس سبب ہے حضور نے ہمارے متعلق تحکم الٰہی کا انتظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کو س کر پچھے نہ فر مایا۔ پس اس آیت میں خدانے ہمارے پیچھے رہنے کا ذکرنہیں کیا ہے بلکہ خود ہم کو پیچھے رکھنے ` اور پھر ہماری تو بہ قبول فر مانے کا ذکر کیا ہے۔



# ماہ مبارک رمضان مصمیں ثقیف کے وفد کا آنا اور اسلام قبول کرنا



حضور تبوک سے واپس ہوکر رمضان کے مہینہ میں مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور اسی مہینہ میں بی ثقيف كاوفدخدمت شريف ميں حاضر ہوا۔

اصل اس واقع کی اس طرح ہے کہ جب حضور طا نف ہے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں عروہ بن سعود تقفی آپ کو ملے بیرطا نف کو جارہے تھے حضور سے مل کرانہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور مجھ کو ا جازت دیں تو میں اپنی قوم بنی ثقیف کواسلام کی دعوت کروں ۔حضور جواس قوم کی سختی اور کفریر مضبوطی ملاحظہ کر چکے تھے فرمانے لگے کہ وہ لوگ تم سے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کوان کی آنکھوں سے زیادہ پیارا ہوں۔ اور واقعی بیا پی قوم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم ثقیف میں پہنچ کر دعوتِ اسلام شروع کی ۔اورا پنا مذہب بھی ظاہر کر دیا۔قوم نے حیاروں طرف ہے ان پرتیر مارے۔ چنانچہ بیشہید ہو گئے بنی مالک بیہ کہنے لگے کہ عروہ کو بنی سالم کے ایک شخص اوس بن عوف نے قتل کیا ہے۔اوراحلاف پیر کہنے لگے کہ عروہ کووہب بن جابر بنی عتاب بن ما لک کے ایک مختص نے قتل کیا ہے۔ آخرعروہ ہے ابھی ان میں پچھ جان باقی تھی دریا فت کیا۔انہوں نے کہا جیسے کہ حضور کے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ایہا ہی مجھ کو بھی خیال کرو۔اور جہاں وہ لوگ دفن ہیں وہیں مجھ کو بھی دفن کر دینا۔ چنانچے ان کی قوم نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتا ہے۔حضور نے جبعروہ کی شہادت کی خبر سی فر مایا عروہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا قرآن شریف کی سور و کئین میں خداوند تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔

عروہ کوشہید کرنے کے کئی مہینہ بعد تک بنی ثقیف خاموں بیٹھے رہے پھرانہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ہمارے چاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضور سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمرو بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمرو میں کسی رنج کے سبب سے ترکی ہلا قات تھی۔ پس ایک روزعمر و بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اورایک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔ا<sup>© شخ</sup>ص نے عبدیالیل سے کہا کہ عمروبن امیتم کو بلاتا ہے باہرآ وُعبدیالیل نے کہا کیاعمروبن امیہ نے تجھ کو بھیجا ہے اس نے کہا ہاں دیکھے بیکھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیہ خیال بھی نہ تھا کہ عمرو بن امیدمیرے گھریر آئے گا۔ پھر جب سے باہر نکلاتو عمر و بن امیہ ہے اچھی طرح ملا اور مزاج پری کی ۔عمر و نے کہاتم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وقت میں ہم کوتم کو جدار ہنا مناسب نہیں ہے باہم مل کر پچھ مشورہ کرو۔ کہاب کیا کرنا جاہئے ۔محمد کی طافت دن بدن تر تی پر ہے۔ تمام عرب نے اسلام قبول کرلیا ہے۔اور ہم کوان کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔عمرو کے اس کہنے ہے بنی ثقیف مشورہ پر آ مادہ ہوئے۔اور بیصلاح قرار پائی۔کہایک مخص کوحضور کی خدمت میں روانہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کوروانہ کیا تھا اور عبدیالیل سے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد یالیل عروہ کا واقعہ دیکھ چکے تھے جانے ہے انکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب بیہ واپس آتے تو پھر ثقیف عروہ کی طرح سے ان کوبھی قبل کر دیتے ۔ آخر بیرائے قرار پائی کہ عبدیالیل کے ساتھ دوآ دمی احلاف سے اور تین بنی ما لک سے بیسب جھے آ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنا نجے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روانہ ہوئے ۔ تھم بن عمر و بن وہب بن معتب اور بنی ما لک سے عثمان بن ابی العاص بن بشر بن عبد د ہمان ۔ اور آ وس بن عوف اورنمیر بن خرشئه بن ربیعه \_ پس عبدیالیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے \_اوریہی اس وفت کے سر دار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سبب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔اوران لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہرقوم اینے آ دمی کی یاسداری کرے گی۔ پس بیلوگ مدینہ سے قریب پہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹو ل کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹوں کونوبت بنوت چرایا کرتے تھے۔ جب مغیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا۔اونٹ ان کے پاس چھوڑ کےخودحضور کی خدمت میں ان کے آنے کی خبر کرنے کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان سے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوںتم یہیں تھہر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم ہے پہلے جا کرحضور سے عرض کر آؤں مغیرہ تھہر گئے اور ابو بکرنے حضور سے جا کرعرض کیا۔ کہ بن ثقیف کا وفدمسلمان ہوکر آیا ہے اور وہ کچھ شرا نط بھی حضور ہے اپنی قوم کے واسطےمنظور کرانی اور لکھوانی جا ہتے ہیں ۔مغیرہ بی ثقیف کے پاس چلے آئے۔اوران کوتعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو ای طرح سے سلام کرنا۔اوراس طریقہ سے داخل ہونا اور گفتگو کرنا ۔مگران لوگوں کی سمجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے کچھا ثر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس جاہلیت کے طریقہ سے

سلام ادا کیا۔ اور حضور نے مجد کے ایک گوشہ میں ان کے واسطے جگہ مقرر فر مائی۔ خالد بن سعید بن بھی حضور کے اور ان کے درمیان میں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوا خالد ہی نے اپنے ہاتھ ہے اس کو لکھا اور اس عبد نامہ کے ممل ہونے سے پہلے جو کھا نا حضور کے ہاں سے ان کے واسطے آتا تو بیلوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھاتے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر حضور کی بیعت کی۔ اس عبد نامہ کی شرا لکھ میں سے ایک بیشر طبھی انہوں نے پیش کی تھی۔ کہ بڑا بتخانہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین مال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے اس کو بھی منظور نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ مدت کرتے کرتے بیا کی مہینہ پر آگئے۔ اس پر بھی حضور نے انکار کیا اور اس نے جانک کو ہوں کا منشاء بیتھا کہ فور آ بخانہ کے منہدم کرنے سے ان کی قوم کے جاہل لوگ اور عور تیں بگڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعداس کو منہدم کریے منہدم کرنے سے ان کی قوم کے جاہل لوگ اور عور تیں بگڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعداس کو منہدم کریے سے ان کی تو اس عرصہ میں وہ لوگ بچھ بچھا صلاح پر آجائیں گے۔ مگر حضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں وہ لوگ بچھ بچھا صلاح پر آجائیں گے۔ مگر حضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تھم ویا۔

اورایک شرط ان لوگوں نے بیبھی پیش کی تھی کہ نماز ہے ہم کومعافی دی جائے۔اور ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑیں گے۔حضور نے فر مایا خیر بتوں کو تہ ہیں اپنے ہاتھ سے تو ڑنے سے تو ہم معافی دیتے ہیں۔ مگر اس دین میں کچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں دے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عہد نامہ ان کولکھ دیا اور پیمسلمان ہو گئے۔عثان بن ابی العاص کوحضور نے ان کا سر دار مقرر فر مایا حالا نکہ عثان ان سب میں نوعمر تھے۔ گر ان کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا برا شوق تھا۔ اور حاصل کر بھی لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اس لڑکے کو میں علم دین کے حاصل کرنے اور قر آن کے سیجھنے میں بڑا حریص یا تا ہوں۔ اس سبب سے حضور نے ان کوسر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک شخص سے روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہو گئے تو رمضان کے باقی مہینہ کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے ۔ اور بلال افطار اور بحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں سے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے تھے۔ پس بلال افطار کے وقت آتے اور ہم سے کہتے کہ روز ہ کھول لو ہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ بلال کہتے میں حضور کوروز ہ افطار کرائے آیا ہوں اور بلال ایک نوالہ کھاتے ہیں ہم افطار کرتے اور ایسے ہی سحری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے میں حضور کو کھاتے ہوئے جھوڑ کر آیا ہوں۔ پس ہم لوگ بھی اسی وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں جب مضور کے کھوڑ کر آیا ہوں۔ پس ہم لوگ بھی اسی وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں جب حضور نے مجھو کو بنی ثقیف کا سر دار بنا کر بھیجا تو فر مایا کہ اے عثمان نماز بہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ

مقتدی بوڑ ھےاور بیاراور کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں۔

رز سے اور بیاراورہ روہارں دے ں ۔۔۔ یہ ابن آمخق کہتے ہیں جب حضور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن اللہ کا کاری اس اس کے نام سائر میں مہنے تا حرب اورمغیرہ بن شعبہ کوبھی بت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بیلوگ طا ئف میں پہنچے۔تو مغیرہ نے ابوسفیان سے کہا کہتم آ کے چلو۔ ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس کوڈ ھانا شروع کیا۔اورمغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گردآ کر کھڑے ہو گئے تا کہ عروہ کی طرح ہے بنی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ذی ہرم میں جہاں اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھر آ کرمغیرۃ بت خانہ نے منہدم کرنے میں شریک ہوا۔ بی ثقیف کی عورتیں بت خانہ کومنہدم ہوتے ہوئے دیکھ کرروتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام زیوراورسونا جواس بت خانہ میں تھا ابوسفیان کے پاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بنی ثقیف نے شہید کیا ہے تو ابوائیسے بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھیتیج بید دونوں ثقیف کے وفد کے آنے ہے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب ثقیف ہے بھی نملیں گےحضور نے فر مایاتم جس سے جا ہومجت کرو۔انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خدا ورسول سے محبت کرتے ہیں۔اور انہیں کو اپنا ولی بناتے ہیں حضور نے فر مایا۔ ابوسفیان بھی تو تمہارے ماموں ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہمارے ماموں ہیں اب جوحضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہد م کرنے کے واسطےروانہ کیا۔تو ابوائملیح بن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باپ عروہ کے ذمہ میں قرض ہے۔اگر حضور تھم دیں تو اس بت خانہ کے مال ہے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے حضور نے فرمایا اچھی بات ہے قارب بن اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور میرے باپ اسود کے قرض کوبھی ادا کر دیں حضور نے فر مایا وہ تو مشرک مرا تھا۔ قارب نے عرض کیا حضورمسلمانوں کے ساتھ سلوک کریں بعنی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض مجھ کو دینا ہے۔اور میں ہی اس کا دین دار ہوں ۔ پس حضور نے ابوسفیان کو حکم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض بت خانہ کے مال سے ادا کر دیا جائے۔ چنانچہ جب مغیرہ نے سب مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو اُبوسفیان سے کہا حضور نے تجھے کو حکم فر مایا ہے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال سے ادا کر دے۔ ابوسفیان نے ان کے قرض ادا



# حضور نے جوعہد نامہ بنی ثقیف کولکھ کر دیا تھااس کامضمون ہیہ ہے



بسم الله الرحمٰن الرحيم - بيعبد نامه ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف ہے مومنوں کے واسطے بہاں کی گھاس اورلکڑی نہ کاٹی جائے اور نہ یہاں کے جانو ر کا شکار کیا جائے۔اور جوشخص ایبا کرتا ہوا یا یا جائے گااس کو کوڑ ہے گئیں گے اور کپڑے اتار لئے جائیں گے اورا گراورزیا دہ زیاتی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے مختری ہول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بیتکم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے حکم سے اس فر مان کو خالد بن سعید لاس نے لکھا ہے۔ پس ہر شخص پرلا زم ہے۔ کہ اس فر مان کے خلاف نہ کرے ورنہ وہ اپنے نفس پرظلم کرے گا۔ بیتکم محمد رسول خدامَثَلُ فَیْرِیْمُ کا ہے۔

# حضرت ابوبکرصدیق کا قرح میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کو حضور مثل کا بنی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے حضرت علی کو حضوص کرنااور سور ہُ برات کی تفسیر

ابن آملی کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ میں تشریف فر مار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو ذیقعدہ میں مسلمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فر مایا۔ اور اسی وقت سور ہ برا آ ہ اس عہد کے شکست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جو حضور اور مشرکوں کے در میان میں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ میں آنے سے روکا نہ جائے اور نہ اشہر حرم میں کوئی کسی سے خوف کرے بہ عہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی مت مقررتھی۔ اور سور ہُ برا آ ہمیں ان منافقوں کا بھی ذکر ہے جو غز و ہُ تبوک میں حضور کے ساتھ نہ گئے تھے بعض مدت مقررتھی۔ اور بعض کا نام نہیں لیا گیا۔ چنانچے فرما تا ہے:

﴿ بَرَاءَ قَا هِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدُتُهُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُواْ فِي الْاَرْضِ الْبَعَةَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مُخْزِى الْكَافِرِيْنَ وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ

سکتے ہواوراے رسول تم کا فروں کو در دنا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُو كُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاتَتُلُوا فَالْمَهُمْ عَهْدَهُمْ اللَّهِ مُحِبُّ الْمُتَقِينَ فَإِذَا نُسَلَخَ الْكَشَهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَ التَّوَالُونَ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَ التَّوالُونَ لَا الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

مرجن مشرکوں سے تم نے عہد کیا اور پھران مشرکوں نے تہارے عہد میں پچھ فائ نہیں کی۔ اور نہ تہارے وشمنوں کی تہارے مقابلہ میں امداد کی ۔ پس تم بھی ان کے عہد کوجس مدت تک بندھا ہوا ہے پورا کرو۔ بیشک خدا پر بیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرام مہینے گذر جا ئیں ۔ پس مشرکوں کو جہاں پاؤٹن کرو۔ اور ان کو پھڑ واور قید کرو۔ اور بلکدان کی گھات میں بیٹھو۔ پھرا گروہ تو بہ کرکے نماز پڑھیں اور زکو قدیں۔ پس قید سے ان کو چھوڑ دو بیشک اللہ بخشے والا مہر بان ہے'۔ کو وان آحد میں الممشرکون اللہ بنگھ آئیفہ مامنہ ذلک کو وان آحد میں الممشرکون کیف یکون کی للمشرکون کیف یکون کی گھٹ کیا گھٹ آئیلہ و عِند کا دسول ہو آلا اللہ نین کی سے کوئی شخص تم سے پناہ ما کے تو اس کو پناہ دے دو تا کہ سے وہ کلام خدا کا پھراس کواس کی جائے امن میں پہنچا دو۔ بیاس سب سے کہ وہ بے قلم لوگ ہیں۔ مشرکوں خدا کا پی سے عہد ہو سکتا ہے بلکہ ان مشرکوں کے جن سے تم نے مجدحرام خدا کوروست رکھتا ہے' بس جب تک وہ تمہار سے عہد پر قائم رہیں۔ تم بھی قائم رہو۔ بیشک خدا پر ہیر گاروں کو دوست رکھتا ہے''۔

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَّظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَّلَا ذِمَّةً يَّرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَ اكْتَرُهُمْ فَاسِقُونَ اِشْتَرَوا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا قُلُوبُهُمْ وَ اكْتَرُهُمْ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَتُوالزَّ كُوةَ فَإِخُوانَهُمْ فِي الَّذِيْنِ وَنُفَصِّلُ الْايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ الصَّلُوةَ وَ اتَوَالزَّ كُوةَ فَإِخُوانَهُمْ فِي الَّذِيْنِ وَنُفَصِّلُ الْايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

''مشرکوں کے واسطے کیسے عہد ہوسکتا ہے جالانکہ اگروہ تم پر غالب ہوں۔ تو تمہارے مقدمہ میں نہ قرابت کو خیال رکھیں گے نہ وفاءعہد کوتم کواپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل ان باتوں کے خلاف ہیں جووہ مونہوں سے بکتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان میں سے فاسق

سیرت ابن ہشام ہے حصہ وم سیمی کی کھی تھے ہیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تی قیمت پر فروخت کر دیا ہے پھراس کے راستہ الاسے ہم میں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تی قیمت پر فروخت کر دیا ہے پھراس کے راستہ الاسے میں معلق نہ یہ قرابت کا میں وہ وہ اعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ یہ قرابت کا میں وہ اعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ یہ قرابت کا میں وہ اعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ یہ قرابت کا میں اگر یہ تو یہ کرکے کے میں اگر یہ تو یہ کرکے کے میں اگر یہ تو یہ کرکے کے میں میں کو ایکن کے میں اگر یہ تو یہ کرکے کے میں انہوں کے میں کو ایکن کی تو یہ کرکے کے میں کی کھی کے میں کے میں کو ایکن کی کھی کے میں کی کھی کے میں کی کھی کے میں کی کھی کے میں کرنے کے میں کی کھی کے میں کی کھی کے میں کی کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کیا ہے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے نماز پڑھیں اورز کو ۃ دیں پس تمہارے دین بھائی ہیں۔اور ہم آیتوں کو تفصیل واراہل علم کے واسطے بیان کرتے ہیں''۔

> حضرت امام باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے حج کے واسطے جانے کے بعد سورۂ براُت حضور پر نازل ہوئی ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضورا بو بکر کو کہلا بھیجیں کہ وہ لوگوں کے حج کے روز اس کا اعلان کر دیں۔حضور نے فر مایا پیکام میرے اہل بیت ہی میں سے ایک شخص کرے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کرفر مایا۔ کہتم جاؤاور حج میں قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منیٰ میں جمع ہوں سور ہُ برأت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کر سنا دو۔اوراعلان کر دو کہ جنت میں کا فرنہ داخل ہوگا۔اور آیندہ سال سے مشرک حج کو نہ آئے۔اور نہ کوئی شخص بر ہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے۔اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مدت مقررہ تک ہے وہ عہداس مدت تک برقر ارہے۔

> پس حضرت علی میٰ الدار خاص حضور کی سانڈنی پرجس کا نام عضباءتھا سوار ہوکرروانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکرے جاملے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کودیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فر مایا میں مامور ہوں ۔ پھر دونوں روانہ ہوئے ۔

> حضرت ابوبکرنے لوگوں کو حج کرایا۔اورتمام قبائل عرب اپنی انہیں جگہوں پراترے ہوئے تھے جہاں جاہلیت کے زمانہ میں اتر تے تھے جب قربانی کاروز ہوا تو حضرت علی نے لوگوں کو جمع کر کے حضور کے فرمان کا اعلان کیا اور فرمایا اے لوگو جنت میں کا فرنہ داخل ہوگا اور نہ اس سال کے بعد ہے مشرک کعبہ کا حج کرنے یائے گانہ بر ہنہ ہوکرکوئی شخص کعبہ کا حج کرسکے گا۔اورجس شخص کے یاس حضور کے عہد کسی مدت مقررہ تک ہے وہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔اور آج ہے لوگوں کو جا رمہینہ تک مہلت ہے تا کہ سب اپنے اپنے شہروں میں پہنچ جا کیں۔ پھرکسی مشرک کے واسطے عہداور ذمہ داری نہیں ہے سواان لوگوں کے جن سے حضور کا مدت معینہ تک عہد ہے۔ پس وہ عہداس مدت تک رہے گا۔ پس اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔اس کے بعد حضرت علی اور حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں واپس جلے آئے۔

ابن اسخَّق کہتے ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول کو حارمہینہ گذر نے کے بعد جومشر کین کے اپنے

گھروں میں پہنچنے اور سازوسا مان کے درست کرنے کے واسطے مدت مقرر کی تھی۔ان لوگوں پرلاجہاد کرنے کا حکم دیا۔جنہوں نے حضور کے خاص عہد کوتو ڑ دیا تھا جوتمام عہد میں شامل تھے۔ چنانچے فر مایا ہے:

﴿ اللَّ تُعَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمَّوا بِاخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ النَّهُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ اللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُونُهُمْ اِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْرَهِمُ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مَّوْمِنِينَ وَ يُنْهِبُ غَيْظَ اللهُ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْ مَنْ يَشَأَءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَلى مَنْ يَشَأَءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

''اے مسلمانو۔ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کوتوڑ دیا۔ اور رسول کوشہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں ہی نے تم سے جنگ کی ابتدا کی۔ کیا تم ان سے خوف کرتے ہو۔ پس اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ ان مشرکوں کوقبل کرو۔ فدا ان کوتمہارے ہاتھوں سے عذا ب کرے گا۔ اور ذلیل کرے گا۔ اور تم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے سینوں کوآ رام دے گا اور ان کے دلوں کے غصہ کو دور فرمائے گا اور جس کو چا ہے گا تو بہ کی تو فیق دے گا۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے''۔

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴾

''اے مسلمانوں کیاتم نے یہ سمجھا ہے کہ تم یو نہی چھوڑ ہے جاؤ گے۔ حالانکہ نہیں جانا خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنہوں نے سوا خدا اور سول اور مومنوں کے کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔اوراللہ تنہارے اعمال سے خبر دارہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس قول کی بابت ذکر فر مایا ہے جو وہ اپنی تعریف میں کہتے تھے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا پلاتے ہیں۔اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ پس ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔خداوند تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِلَ اللّٰهِ مَنُ امَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمُ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهُ فَعَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ امَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الله شجدِ الْحَرَامِ لِمَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الله شجدِ الْحَرَامِ لِمَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الله عنه الله والله والله

besturi

یانے والے ہوں گے۔اےمشرکین کیاتم نے حاجیوں کے پانی پلانے اورمسجد حرام کے تعمیر کرنے کواس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو خدااور آخرت کے دن پرایمان لایا ہے۔اور راہ خدامیں اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے نز دیک یہ برابر ہمیں ہیں۔ایمان لانے والے کا برا امر تبہ ہے'۔ ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ ۚ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴾

esturdubook,

'' بیشک مشرکین نا پاک ہیں ۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے یا 'ئیں اور اگر تم اےمسلمانومشرکوں کی آ مد بند ہونے سے فقرو فاقہ کا خوف کروتو خداتم کوعنقریب اینے فضل ے اگر جا ہے گا۔ تو نگر کر دے گا بیشک خداعلم وحکمت والا ہے''۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ''اےمسلمانو! ان لوگوں کو قتل کرو جو خدا پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔اور نہ ان چیزوں کوحرام سمجھتے ہیں۔ جوخدااوراس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ حق کا دین رکھتے ہیں اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ بیذلیل ہوکر جزید دینا قبول کریں''۔

پھرخداوندتعالی نے اہل کتاب کے شروفریب کا ذکر فرمایا ہے چنانچے فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْكَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الِّيمِ ﴾ '' یہودیوں کے بہت سے عالم اور زاہدلوگوں کے مال حرام طریقہ سے کھاتے ہیں اور (غریب جاہل) لوگوں کو خدا کے راستہ یعنی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں ۔ اور جولوگ سونے اور جا ندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں۔ اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ پس اے رسول ان کو در د ناك عذاب كى خوش خبرى دۇ'۔

پھرنسئی کا ذکر فرمایا ہے جواہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی یعنی جومہینے خدا نے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کو وہ حلال کر کے ان کے بدلہ اورمہینوں کوحرام کر لیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

''یعنی بیشک مہینوں کی تعداد خدا کے نز دیک بارہ ہے کتاب الہی میں جس دن ہے کہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا۔ جارمہنے ان بارہ میں ہے حرام ہیں ۔ پس ان حرام مہینوں میں آج الھیے نفسوں برظلم نہ کرنا یعنی مشرکین کی طرح ہے تم بھی ان کوحلال کرلؤ'۔

﴿ إِنَّمَا النَّسِينُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لَا يَعَرِّمُونَهُ عَامًا لَا يَعَرِّمُونَهُ عَامًا لَا يَعَرِّمُ اللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ لَيُواطِنُوْا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللّهُ وَيُنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُنِي لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللّهُ النّهُ لِللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللّهُ النّهُ اللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

'' بیشک سنگی کافعل کفر میں زیادتی ہے گمراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکہ ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھر خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرلیں زینت دئے گئے ہیں ان کے واسطے ان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے غزوۂ تبوک میں مسلمانوں کے ست اور کاہل ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفاق کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلایا:

﴿ يَا اَ يُنِهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْاَرْضِ ﴾ ''اے ایمان والوتم کوکیا ہے کہ جبتم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں چلوتم بھاری ہو جاتے ہو طرف زمین کے''۔

ے اس آیت تک یہی قصہ بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مدد نه کرو گے تو بیشک خدائے اس کی مدد کی جَبکہ وہ دوآ دمی تھے غار میں کوہ ثور کے''۔ پھرمنا فقوں کا ذکر فر مایا ہے :

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَا اللهُ عَنْكَ لِمَا اللهُ عَنْكَ لِمَا اللهُ عَنْكَ لَمَ اللهُ عَنْكَ لَمَ اللهُ عَنْكَ لَمُ اللهُ عَنْكَ لَمُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ عَنْكُمْ لَا لَكُونُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْ اللهُ عَنْكُمْ لَا لَا عَنْكُمْ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ لَا عَالِهُ عَلْمُ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَلَامُ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَالِهُ عَالْمُ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَلَاللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْكُمْ لَا عَلْمُ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَالِمُ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَلَاكُمْ اللّهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَلْمُ اللّهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ لَا عَنْكُ

''اگر ہوتا مال دنیا کا نزدیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تمہار کے ساتھ جاتے مگر دراز ہوئی ان پر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی تشمیس کھا دیں گے کہ اگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرور تمہار ہے ساتھ چلتے ۔ مگر کیا کریں ہم مجبور تھے یہ لوگ اپنے نفوں کو جھوٹی قسمیس کھا کر ہلاک کرتے ہیں اور خدا جا نتا ہے کہ بیٹک یہ جھوٹے ہیں۔ اے رسول خدانے تم کو معاف کر دیا کہ تم نے ان کو

, session,

بیٹھےرہنے کی اجازت دی اس بات سے پہلے کہ ان میں سے سیچے اور جھوٹے تم کومعلوم ہو صفح ہے۔ (اوریہی منافقوں کا بیان اس آیت تک ہے )''۔

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهٌ بِالظَّالِمِيْنَ لَقَدِ الْبَعَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُواْ لَكَ الْأُمُوْرَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَتُولُ الْنَانَ لِي وَلَا تَفْتِنِي اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الْمُراللَّهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَتُولُ الْنَانَ لِي وَلَا تَفْتِنِي اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الْمُراللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتُولُ الْنَانَ لِي وَلا تَفْتِيْنِي اللَّهُ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ الْمُراللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْوَلُ الْنَانُ لِي وَلا تَفْتِيْنِي الْالْمِيْنَ اللَّهُ وَمُونَ وَمِنْ اللَّهُ وَمُولَا الْفَوْلُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا تَفْتِيْنِي الْفَيْنَةِ سَقَطُوا اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَلَا تَفْتِيْنِ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُولَا اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولُ كَالْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ كَالْمُ لَلَا اللَّهُ الْمُولُ كَالَّمُ الْمُولُ عَلَى الْمُولُ وَلَا الْمُولُ كَالُمُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولُ كَالْمُولُ كَالْمُ لَا الْمُولُ كَالِمُ الْمُولُ وَلَا الْمُولُ كَالْمُ لَا الْمُولُ كُلُولُ وَلَا الْمُولُ كُولُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُولُ كَالْمُ لَا مُؤْلِلُولُ مُلْكُولُ وَلَا الْمُولُ كَالِمُ لَا الْمُولُ لَا الْمُولُ وَلَا الْمُولُ كَالِمُ لَا الْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ لِلْمُ لَا مُؤْلِمُ لِلْمُ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُولُ لَا الْمُؤْلِ لِلْمُ لَا مُؤْلِمُ لَا الْمُؤْلُ لِلْمُ لَا مُؤْلِمُ لَا مُؤْلُولُ لَا الْمُؤْلِ لِلْمُ لَا الْمُؤْلُ لِلْمُ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلُولُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لِلْمُ لَا الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلُولُ لَا الْمُؤْلُولُ

اس سے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اور تمہارے کاموں کو پھیرنا چاہاتھا یہاں تک کہ آگیا حق اور خدا کا حکم ظاہر ہوا۔ حالا نکہ وہ اس کے ظہور کو براسمجھتے۔اور بعض ان میں سے وہ مخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی اجازت دواور فتنہ میں نہ ڈالو۔خبر داریہ لوگ فتنہ میں گر پڑے ہیں''۔
پھریہی قصہ اس آیت تک بیان فر مایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا اَوْ مَغَارَاتِ اَوْ مُنْحَلاً لَوْلُوا اِلَيْهِ وَهُوْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُوْ مَنْ يَلْمِوْكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ اِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

'اگر يه منافق پادين كوئى جائے بناہ قلعہ يا بہاڑكى چوٹى ياغار وغيرہ سے تواس ميں گھس جائيں سركى اور شتا بى كرتے ہوئے اور بعض ان منافقول ميں سے وہ شخص ہيں جوا سے رسول تم كو صدقوں كا مال با نشخ ميں عيب لگاتے ہيں ۔ پس اگراس ميں سے دئے گئة وراضى ہوتے ہيں اور اگر نہيں دئے گئة و زاراض ہوتے ہيں ۔

پھراللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ صدقات کن لوگوں کے واسطے ہیں:

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَالْمِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ وَالْعَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ والْعَارِم اللهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَالول اورمؤلفة قلوب اورغلام كَ وصول كرنے والوں اورمؤلفة قلوب اورغلام كي آذا وكرنے اور قرض داروں اور راہ خدآ میں جہا دكرنے والوں اور مسافروں كے واسطے ہے۔ فرض ہے بیخدا كا اور خدا علم والله عمم واللہ ہے '۔

</ri>

پھرمنا فقوں کے حضور کوایذ ااور تکلیف پہنچانے کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُ مُ الَّذِينَ يُوْدُونَ النَّبِي وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنَ قُلُ اُذُنَ خَيْرِ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَ يُوْمِنُ لِللهِ وَ مِنْهُ لَكُمْ يَوْدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ الَيْمَ ﴾ لِلمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِللَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُوْدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ الَيْمَ ﴾ الله وَ يَحْمَهُم وَ اللهِ عَنِي اور كَهَ بِينَ كَهُ وه كان سَنْ والا ہِ جو بِجَهِمُهُونَ لِتَا حَهِ كَهُدُو كَهُ كان سَنْ والا بهتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں سے اور جو لیتا ہے کہدو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں سے اور جو لوگ رسول خدا کو تکیف پہنچاتے ہیں ان کے واسطے در دناک عذا ہے ' ۔ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللّٰهِ وَ رَسُولُ اللّٰهِ الْحَدِينَ ﴾ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيرْضُو كُمْ وَاللّٰهُ وَ رَسُولُ اللّٰهِ الْحَدِينَ ﴾ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيرْضُو كُمْ وَاللّٰهُ وَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُمْ لِيرْضُو كُمْ وَاللّٰهِ وَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُمْ لِيرْضُو كُمْ وَاللّٰهُ وَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُمْ لِيرْضُو كُمْ وَاللّٰهُ وَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ لِيَعْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مُولِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ يَحْلِقُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقَ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُو مُومِنِينَ ﴾ ''تمہارے سامنے خدا کی قتمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ بہلوگ ان کوراضی کریں اگر یہ مومن ہیں'۔

﴿ وَكَنِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ اَبِاللهِ وَ اِيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْذِءُ وْنَ ﴾ 
" اگرتم ان سے پوچھوتو ہ کہیں گے کہ ہم با تیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہٰ دو کیا خدااوراس کی آیوں اوراس کے آیوں اوراس کے سے ہوئے۔ اوراس کے ساتھتم ہنی کرتے ہوئے۔

یہ بات و دیعہ بن ثابت عوفی نے کہی تھی۔ پھراس کے آ گے فر مایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَ بِنْسَ الْمَصِيْرُ ﴾

''اے نبی تم کفاراورمنافقین پر جہاد کرو۔اوران پر تحق کرو۔اوران کا ٹھکا ناجہتم ہے اور براٹھکا ناہے'۔
اورجلاس بن سوید بن صامت نے حضور کی شان میں ہے ادبی کی تھی۔اورعمیر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو بلا کر دریا فت کیا۔جلاس نے صاف انکار کردیا کہ میں نے پچھ بیں کہا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی''یکٹوئو نَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْ اللّٰح'' جلاس نے اس کے بعد تو بہ کی اور پچے سلمان ہوئے۔
یہ آیت نازل ہوئی''یکٹے لِفُوْ نَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْ اللّٰح'' فَضْلِهِ لَنَصَّدُّقَنَّ وَلَنْکُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾
﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنْکُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''اوربعض ان میں سے وہ محض ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر خدا اپنے فضل سے ہم کو دیا گاتو ہم صدقہ دیں گے اور نیکوں میں سے ہوجائے گیں'۔

ی تعلب بن حاطب اورمعتب بن قشیر بنی عمرو بن عوف سے تھے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ ٱ لَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمٌ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل سے راہ خدامیں صدقہ دینے والے مومنوں یعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں۔ کہانہوں نے مال بر با دکر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں پاتے ہیگاہ مال مگرانی مشقت کا پیدا کیا ہوامثل ابوعقیل کے پس مسخری کرتے ہیں منافق ان ہے مسخری۔ کرے گا خداان ہے اوران کے واسطے در دناک عذاب ہے'۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے واسطےلوگوں کوصدقہ دینے کی رغبت دلائی تو عبدالرحمٰن بنعوف نے جار ہزار درہم دیئے اور عاصم بن عدی نے سووسق تھجور میں لا کرڈ ھیر کر دیں ۔منافقوں نے ان کی اس فراغ دلی کود کیچ کر کہا کہ بیصد قہ ان لوگوں نے ریا اور دکھاوے کے واسطے دیا ہے۔اورا بوعقیل نے جوایک غریب آ دمی تھے ایک صاع تھجوروں کی خدا کو کیا ضرورت ہے اے ان کی پچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آئکھ سے اشارہ کر کے مضحکہ اڑایا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جانے کو تیار ہوئے تو منافقوں نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا۔ کہ میاں اس سخت گرمی کے موسم میں جا کر کیا کرو گے:

﴿ وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ ''(آخر قصہ تک۔) یعنی منافق کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ جاؤ اے رسول کہہ دو کہ جہنم کی آگ بری سخت گرم ہے اگر وہ سمجھ رکھتے ہیں''۔

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا۔حضور کواس کے جنازہ کی نماز پڑھانے بلایا گیا۔حضورتشریف لے گئے۔اور جب آپنماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔تومیں آپ کے سامنے آن کر کھڑا ہوا۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول آپ اس دشمن خدا عبداللہ بن ابی بن سلول کی نمازیرُ ھاتے ہیں۔جس نے فلاں روزیہ کہا تھا اور فلاں روزیہ کہا تھا اور فلاں روزیہ کہا تھا سارے واقعات میں اس کے بیان کرنے لگا۔اورحضورتبسم فر مار ہے تھے۔آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور کنے فر مایا اے عمر تم ہٹ جاؤ۔خدانے (منافقول کے ہے) مجھ کواختیار دیا ہے۔ چنانچیاس نے فرمایا ہے:

﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

''لیعنی اے رسول تم چاہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرویا نہ کرو۔اگرتم ان کے واسطے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے پس ہرگز خداان کونہ بخشے گا''۔

حضور نے فر مایا اے عمر اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔تو میں ستر مرتبہ ہے بھی زیادہ ان کے واسطے مغفرت کی دعا کروں عمر کہتے ہیں پھرحضور نے اس کے جنازہ کی نمازیر هائی اور قبریر تشریف لے گئے اور مجھ کوحضور کے ساتھ اپنی اس جرأت اور دلیری کرنے سے تعجب تھا۔ پھرتھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ بیددونوں آپیتیں نازل ہوئییں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا قَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّهِ وَ رَسُولِهٖ وَمَاتُوا اللّهِ اللّهِ وَ رَسُولِهٖ وَمَاتُوا اللّهِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوا اللّهِ وَلَا تَقُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾ وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾

''لینی اے رسول تم ان منافقوں میں ہے کسی کے جنازہ کی نمازنہ پڑھاؤنہ اس کی قبر پر کھڑے ہو بیٹک ان لوگوں نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ گفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں''۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھر حضور کسی منافق کے جنازہ پر تشریف نہیں لے گئے۔اور نہ کسی کے جنازہ کی نمازیڑھائی۔

### اس کے آ گے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُوْرَةٌ أَنُ امِنُوا بِاللهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ 
''اور جب كوئى سورة اس مضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدااوراس كے رسول كے ساتھ جہاد كرو۔ تو منا فقول ميں ہے مال ودولت والے تم ہے بيٹھ رہنے كى اجازت ما نگتے ہيں'۔ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَةَ جَاهُدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اُولِنِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ الْكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَةً جَاهُدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اُولِنِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ الْكَنِي اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

''لیکن رسول نے اوران لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔راہ خدا میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ دینیاں ہیں دونوں جہان کی اور یہی اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا۔اورانہیں لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور یہی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں ہمتی ہیں سے لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بردی کا میانی ہے'۔

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

"(آخر قصه تک ۔) اور آئے واپس ہونے کے وقت عرب کے دہقانی لوگ تا کہ ان کے واسطے اجازت دی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے خدااور رسول سے جھوٹ بولاتھا''۔
اور معذورن بنی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جوسواری نہ ملنے کے سبب سے جہاد میں نہ جاسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ أَعْيِنُهُمْ

سرت ابن شام المحمد ومرسوم من الدَّمْعِ حَزَنًا الَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْكَ وَ هُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْكَ وَ هُمْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾

"اورنہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جوا ہے رسول تمہارے پاس سواری ما نگنے کو آئے تم نے ان سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔جس پر میں تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس عم سے الٹے علے گئے کہ خرچ کرنے کو پچھ نہ یاتے تھے۔ بیشک گناہ ان لوگوں پر ہے جوتم سے بیٹھ رہنے کی اجازت ما تکتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں راضی ہیں وہ اس بات سے کہ ہوجائیں وہ مثل عورتوں کے اورخدانے ان کے دلوں پرمہر لگا دی ہے۔ پس وہ نہیں جانتے ہیں''۔

پھران منافقوں کے سلمانوں کے سامنے شمیں کھانے اور عذر نامعقول پیش کرنے کا ذکر فر مایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اوراگرتم ان سے راضی بھی ہو جاؤ گےتو یقیناً خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا پھرد ہقانی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْكَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شارکرتے ہیں۔اورتمہارےساتھ زیانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اوراللہ سننے والاعلم والا ہے'۔

پھران اعراب کا ذکر کیا ہے جو خالص اور یکے مسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ الدِّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ﴾

''عرب کے دہقانوں میں ہے بعض لوگ وہ ہیں جوخدااورروز آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس کوخدا کی نز دیکی اور رسول کی دعا کا سبب سمجھتے ہیں۔خبر دار بیشک پیخرچ کرناان کے واسطے قربت کا باعث ہے''۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے۔جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے میں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور ثواب کا ذکر فرما کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے احسان اورنیکی کے ساتھ ان کا اتباع کیا۔ چنانچے فر مایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔اوروہ خدا سے راضی ہوئے۔ ﴿ وَ مِنَّنُ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ المحالي المُحالي المُحالية المُح

﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتُيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اللَّي عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾

''عنقریب ہم ان کو دومر تنبہ عذاب کریں گے''۔

ایک عذاب ہے جس کے اندرد نیامیں گرفتار ہیں یعنی اسلام کی ترقی کود کیھے کرمرے جاتے ہیں۔اور دوسرا عذاب قبر کا ہے پھران دونوں عذابوں کے بعد بڑے عظیم الثنان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیرمنافق گرفتار کئے جائیں گے۔

﴿ وَ اخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ الله عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اچھے اور برے دونوں طرح کے ممل کئے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔ ﴿ خُنْ مِنْ اُمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَرِّکْهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ ﴿ خُنْ مِنْ اُمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَرِّکْهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ 'اے رسول تم ان کے مالوں میں سے صدقہ کے کراس کے ساتھ ان کو پاک اور پاکیزہ کرو بیشک تمہاری دعاان کے واسطے سکون کا باعث ہے'۔

﴿ وَ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِكَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾

''اور دوسرے پیچھے رہنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تھم اُلہی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں یا ان کوعذاب کرے بیان ان کی توبہ قبول فر مائے۔ پھراس کے آ گے مسجد ضرار کا ذکر فر مایا ہے''۔

### پھرفر ما تاہے:

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنُفْسَهُمْ وَ آمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

'' بیٹک خدا نے مومنوں سے ان کے جان و مال کوخرید لیا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدا میں لڑتے ہیں ۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا حق اور لا زمی ہے تو رات اور انجیل اور قر آن میں پس اے مسلمانو! تم اپنی اس تیغ کے ساتھ کھی ہے۔ خوش ہوجو خدانے تم سے کی ہے۔اوریہی بڑی کا میا بی ہے'۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سور ہُ براُت کولوگ میٹر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لوگوں کے پوشیدہ حالات ظاہر کر دئے تھے۔راوی کہتا ہے غزوہ تبوک حضور کا آخری غزوہ تھا۔جس میں آپ بذات خاص تشریف لے گئے۔



ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول کرلیا پھرتو چاروں طرف سے قبائل عرب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔

ابن آئی کہتے ہیں اصل میں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر تھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا ئیوں کا کیاانجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہادی اور پیشوا سمجھے جاتے تھے اور کل عرب ان کی بہ نسبت بیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم عَلَائِكُ کی اولا دہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

اور قریش ہی کی حضور سے مخالفت کے سبب سے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو مکہ فتح ہو گیا اور قریش کی حضور سے مخالفت اسلام نے توڑدیا۔سب عرب سمجھ گئے۔کہ ہم کسی طرح رسول خداکی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

پھرسب کےسب گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے لگے چنانچہ خُداوند تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

'' جبکہ آگئی مدد اللہ کی اور فتح اور دیکھاتم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں خدا کے دین میں فوجیس کی حداور تبیج کرو۔اوراس سے دعائے مغفرت کرو بیشک وہ تو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔

CATIT TO SEE CA

# بنی تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہ حجرات کا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بن تمیم کا وفد بھی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بن تمیم۔ اس کئے یہ لوگ وفد میں تھے عطار دبن حاجب بن اذرارہ بن عدس تمیمی یہ وہ شخص ہیں جن کو حضور نے سعادیہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اسی طرح آپ نے اپنے اصحاب مہاجرین میں عقد اخوت قائم کیا تھا حضرت ابو بکر اور عمر میں اور حضرت عثمان اور عبد الرحمٰن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام میں ابوذ رغفاری اور مقداد بن عمر و بہرانی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن یزید مجاشعی میں ختات بن یزید نے معاویہ کی خلافت کے زمانہ میں اس کے پاس انتقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ نے تمام مال ختات کا وارث بن کرایے قبیدہ میں معاویہ کی جو کی ہے۔

اور بیلوگ بھی بی تھیم کے وفد میں تھے تھے ہن پر بیداور قیس بن حرث اور قیس بن عاصم ۔ ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بی تھیم کی شاخ بی دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا قابن تھیم میں سے تھے اور قرع بن حابس بی مالک بن وارم بن مالک میں سے تھے اور حتات بن پر بیٹھی بی دارم بن مالک سے تھے۔ اور عبر و بن اہشم بی منقر اور نبر قان بن بدر بی بھدلہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھیم سے تھے۔ اور عمر و بن اہشم بی منقر بن عبید بن حرث بن عمر و بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھے۔ اور قیس بن عاصم بھی بی منقر بن عبید بن عبید بن حرث بن عمر و بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھے۔ اور قیس بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قیس بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قیس بن عاصم بھی بی منقر بن عبید اور قبین اور اقرع بن حابس فتح کے۔ اور عبینے بن حصن اور اقرع بن حابس فتح کہ اور حنین اور طاکف میں حضور کے ساتھ شریک تھے۔

جب بہلوگ مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آوازیں ویش شروع کیس کہا ہے جم منافیۃ ہم آؤ۔ ہم تم سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویت سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویت باہر تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے خطیب کو آپ تھم دیں تاکہ وہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فرمایا میں نے اجازت دی تمہاراا خطیب کہے کیا کہتا ہے۔ پس عطار دبن حاجب کھڑ اہوااور نہایت فصاحت سے اس نے یہ خطبہ پڑھا۔

بنيتميم كاخطبه

بي ميم

اس خدا کی تعریف ہے جس کا ہم پر بہت بڑافضل واحسان ہےاور وہی تعریف کے لائق ہے جس نے

ہم کو بادشاہ بنایا اور بڑی مال و دولت عنایت کی۔ جس کوہم نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تفایم شرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ باعزت کیا ہے اور تعداد وشار میں بھی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوج انسان میں ایسا کون ہے جو ہماری ہم سری کا دعویٰ کر سکے کیا ہم سب کے سردار نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیات نہیں رکھتے ہیں اگر کسی کو ہمارے سامنے اپنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جیسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ بھی ظاہر کرے اور ہم نے نہایت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں مگر ہم کواپنے منا قب اور اپنی نعمتوں کے بیان کرنے سے جو خدانے ہم کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دع کی ہو وہ بھی ہمارے سامنے اپنے مفاخر بیان کرے اور لازم ہے کہ جو فضائل وہ بیان کرے وہ ہمارے فضائل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئ کرحضور نے ثابت بن قیس بن شاس سے فر مایا کہتم کھڑے ہوکر اس کے خطبہ کا جواب دو ثابت کھڑے ہوئے اور بیہ خطبہ پڑھا۔

# ثابت بن قيس كا خطبه

اس خداکوجرو شاء سر اوار ہے جس نے آسان وزیین کو پیدا کر کے اپناتھم ان کے اندر جاری کیا اور اس کاعلم کل اشیاء کوا حاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر بات اس کے فضل پر موقوف ہے پھراس کی قدرت کا ہی کرشمہ ہے کہ اس نے ہم کو زیین کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ اور اپنی کل مخلوق میں اپنے بنی کو برگزیدہ کیا۔ جو تمام خلقت میں ازروئے نسب کے بزرگ اور اندرے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حسن کر دار ہے آراستہ ہیں۔ خدانے ان کو تمام عالم میں سے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر امین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین کو ہم قبل کرنے ہیں سبقت کی ۔ پس ہم خدا کے انصار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں تمام کفار و مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خداور سول کے ساتھ ایمان لائیں۔ پس جو ان میں سے ایمان لائیں۔ پر جہاد کریں گاور اس کا وہ ہم سے اپنے جان و مال کو محفوظ رکھی گا اور جو انکار کرے گا ہم بمیشہ اس پر جہاد کریں گاور اس کا قبل کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو تم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی دعا کرتا ہوں اور اور کل مومن مردوں اور کورتوں کے واسطے بھی اور تم پر سلام ہو۔

راوی کہتا ہے اس کے بعد بی تمیم کے وفد میں سے زبر قان بن بدر نے کھڑے ہو کراپنی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ثابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ تھے بلوایا جب حصاری آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دوحسان نے ایک طویل نظم فی البدیہ سلام اور مسلمانوں کے فحر الحق میں پڑھی۔ جس کوس کر اقرع بن حابس تمیں نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل و بہتر ہے۔اوران کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر ہمارے شاعرہ کے بعدیہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت کچھا نعام زیادہ شیریں ہیں۔ پھراس مقاخرہ اور مشاعرہ کے بعدیہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت کچھا نعام واکرام سے ان کوسر فراز فرمایا۔ان میں ایک لڑکا عمرو بن اہشم نا می تھا اس کویہ ٹھکا نا میں چھوڑ آئے تھے حضور نے اس کوبھی وہی انعام دیا جوان کودیا تھا۔اور بی تمیم کی شان میں بی آیت نازل ہوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ قَدَآءِ الْحُجُرَاتِ الْحُثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُوْنَ ﴾ ''یعنی اےرسول جولوگتم کوجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

# عامر بن طفیل اور اربد بن قیس کابنی عامر کی طرف ہے آنا

گرفتار ہوا۔ گردن میں اس کے ایک گانٹھ پیدا ہوئی اور بن سلول میں سے ایک عورت کے گھر ٹین کھی۔ دونوں ساتھی اس کے اس کو فن کر کے آ گے روانہ ہوئے۔ جب اپ شہر میں پہنچ تو قوم نے اربدسے پوچھا کہ کہوکیا خبرلائے اربدنے کہا کچھ بھی نہیں قتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبادت کی طرف بلایا کہ اگروہ میر ہے پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیر مارتا اور قتل کر دیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربدا پنے اونٹ کو لے کر کہیں جارہا تھا کہ یکا بھی بھی گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ بیدار بدبن قیس بعید بن ربیعہ کا ماں شریک بھائی تھا۔

### بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا

ابن ایخی کہتے ہیں بی سعد بن بکرنے اپنی قوم ہے ایک شخص ضام بن تعلیہ کو حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب ضام بن تعلیہ مدینہ میں آئے اپنے اونٹ کو مجد شریف کے دروازہ پر بھا کر آپ اندرواضل ہوئے اور حضور اس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے ضام نے آپ کر پوچھاتم لوگوں میں عبدالمطلب کے فرزند کون صاحب ہیں حضور نے فرمایا میں ہوں ضام نے کہا کیا آپ ہی محمد فار ہی ہوں۔ حضور نے فرمایا ہیں ہوں اور وہ سوال بھی ہخت ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں کا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرنا ہے کرو۔ ضام نہ ہوں۔ تو میں دریا فت کروں حضور نے فرمایا میں ناراض نہ ہوں گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرنا ہے کرو۔ ضام نہ ہوں۔ تو میں دریا فت کروں حضور نے فرمایا ہیں ناراض نہ ہوں گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرنا ہے کرو۔ ضام ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کورسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے حضور نے فرمایا ہاں ضام نے پھرای طرح فتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تم کیا ہے کہ خاص انہی کی عبادت کریں اور کی کواس کے بماتھ شریک نئریں۔ اور ران بتوں کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا ہو جا کرتے تھے حضور نے فرمایا ہاں۔ خاص من نہیں کہ کیا خدا نے آپ کو تم فرمایا ہے کہ ہم ان پانچوں نمازوں کو بیاں۔ ضام نے پھرای طرح فتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تم فرمایا ہے کہ ہم ان پانچوں نمازوں کو بیاں۔ خاص من نے پھرای طرح فتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تھم فرمایا ہے کہ ہم ان پانچوں نمازوں کو سال سام زکو ہوں کو جی اور ہرسوال کے ساتھ حضور کواس کی طرح فتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے اور ہرسوال کے ساتھ حضور کواس کی طرح فتم دیتے جے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں

تک کہ جب صنام ان سب سوالوں سے فارغ ہوئے تو کہاا شہدان لا الداللہ واشہدان محمدار سول اللہ ہے فرائض کا آپ نے حکم فر مایا ہے ان کو میں ادا کروں گا۔اور جن با توں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے باز رہوں گا۔
اور ان میں سے کچھ کم یا زیادہ نہ کروں گا۔ اور پھر بیہ حضور کے پاس سے رخصت ہوکر اپنے اونٹ کی طرف آئے۔ صنام کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کی انہوں نے دو زلفیں بنار کھی تھیں اب جو بیہ رخصت ہوئے حضور نے فر مایا۔اگرزلفوں والے نے بیہ بات سے کہی ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

راوی کہتا ہے ضام اپنے اونٹ کا پیکرہ کھول کراس پرسوار ہوئے اوراپنے قوم کے پاس آئے۔ قوم ساری ان کے پاس جمع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ یتھی کدائے قوم لات اورعزی باطل ہوگئے قوم نے کہا خبر دارا سے ضام ایسی بات نہ کہہ تو نہیں ڈرتا کہیں تجھ کوحرص یا جذام یا جنون نہ ہوجائے۔ ضام نے کہاا ہے قوم تجھ کوخرا بی ہویہ بت قسم ہے خدا کی پچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے خدانے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور اس پراپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گراہی سے پاک کیا ہے پھر ضام نے کلمہ پڑھا اشہدان لا الدالا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان مجمد عبدہ ورسولہ۔ اور اسے قوم میں ان رسول سے تمہارے واسطے سب با تیں دریا فت کرآیا ہوں جن کو تمہارے تین بجالا نا جا ہے وہ بھی اور جن سے تم کو پر ہیز کرنا جا ہے وہ بھی۔

راوی کہتا ہے پس قتم ہے خدا کی اسی روز شام سے پہلے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مردیاعورت میں سے باقی نہیں رہا۔ابن عباس کہتے ہیں ہم نے ضام سے بہتر کسی کاوفد نہیں سنا۔

### عبدالقیس کے وفد کا آنا

ابن آبخق کہتے ہیں بیعبدالقیس کی طرف ہے حضور کی خدمت میں جارود بن عمرو بن خنش حاضر ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جارود بن بشر بن صعلے ہیں ۔اوریہ نصرانی تھے۔

ابن آئی کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی۔حضور نے ان کواسلام کی دعوت فر مائی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ایک دین رکھتا ہوں اگر میں اپنے دین کو آپ کے دین کی خاطر چھوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامن ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہاں میں ضامن ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کو اس سے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے۔ پس جارود اور ان کے سب ساتھی مسلمان ہوئے اور پھر حضور سے انہوں نے سواری مانگی حضور نے فر مایا میرے پاس سواری نہیں ہے پھر جارود حضور سے رخصت ہوکرا پی قوم میں آئے اور بڑے کے دین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد

ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگوں کواسلام کی طرف انہوں اوران کے ساتھیوں نے بلاتیا تھا اور کہتے تھے کہا ہے لوگومیں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ اور رسولان ہیں اور جوشخص بیا گواہی نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

## بنی ضفیه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بنی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ ابن اسحق کہتے ہیں بیلوگ بن نجار میں ہےا یک عورت کے مکان پرکھہرے تھے۔

جب بنی حنیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کپڑ ااوڑ ھا کر چھپار کھا تھا اور حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں رونق افروز تھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور سے گفتگو کی اور پچھ مانگا حضور نے فر مایا اگر تو مجھے سے ریکھجور کی سنٹی بھی مائے گا تو میں تجھ کونہ دوں گا۔

اورا یک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی حنیفہ حاضر ہوئے ہیں ہیتو مسلمہ کو بیا پی فردوگاہ میں چھوڑ آئے تھے پھر جب بیلوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کوانعام واکرام تشیم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہم اپنی فردوگاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔اوروہ ہمارے اسباب کی حفاظت کررہا ہے حضور نے فرمایا وہ بھی ہم سے کم مرتبہ کانہیں ہے اور پھراس کے واسطے بھی حضور نے اسی قدرانعام کا حکم دیا جوان میں سے ہرایک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسلمہ کے پاس آئے ۔تو جواس کا حصد حضور نے دیا تھا کہ ہرایک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسلمہ کے پاس آئے ۔ تو جواس کا حصد حضور نے دیا تھا کہ دعوی کر بیشا اور کہنے لگا میں نبوت میں مجمد کا شریک ہول اوران لوگوں سے کہا جواس کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ دیکھو کیا تم سے مجمد نے میری نسبت نہیں کہا تھا کہ بیتم میں کم مرتبہ کانہیں ہے محمد نے بیہ بات اس سبب سے کہی تھی کہ وہ مجھو کو جانتے تھے کہ بینوت میں میراشر یک ہوگر پھراس مسلمہ نے میں اور کہا ہیم ہر سے اور چوران باتوں کے حضور کی نبوت کا بھی اور شراب سیب سے کہی تھی کہ وہ موجہ کو جانتے ہیں اور کہا ہیم ہر سے اور چوران باتوں کے حضور کی نبوت کا بھی اقرار کرتا تھا اور بی حنیفہ اس کے مطبع ہو گئے تھے۔

#### بی طے کے وفد کا حاضر ہونا

بی طے کے سر دار زیدالخیل اس وفد کے ساتھ تھے جب حضور کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہو ئی حضور



نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فر مایا عرب کے جس شخص کی فقطیا ہے ہیں ہے اس کو بہت کم پایا سواز پدالخیل محکم کے سامنے بیان کی گئی اور پھر وہ مخص مجھ سے ملا تو اس فضیات سے میں نے اس کو بہت کم پایا سواز پدالخیل محکم کے ان کی جس قدر تعریف میں نے سن تھی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فر مان لکھ کران کو عنایت کیا۔اوران کا نام زید الخیر رکھا جب بیر خصت ہونے لگے تو حضور نے فر مایا اگر زید مدینہ کے نجار سے نجات یا جا کیس جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قر دہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جوحضور نے جا گیر کان کوعنایت کیا تھا آگ میں جلا دیا۔

# عدى بن حاتم كے احوال

خود عدی بن حاتم کہتے ہیں عرب میں مجھ سے زیادہ کو کی شخص رسول خدا سے نفرت کرنے والا نہ ہوگا۔
اور میں ایک شریف آ دمی نصرانی تھا اور میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور ان کے سارے انتظام میں ہی کرتا تھا۔ میرا
ایک غلام عمر بی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میر ے عمدہ موٹے اور فر بہاونٹ جمع کر کے تیار رکھا ور جب تو
محمد کے لشکر کی اس طرف آ نے کی خبر سے تو مجھ کو خبر کر دیجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسر سے روز مجھ سے کہا کہ ا سے عدی تجھ کو جو بچھ کرنا ہے وہ اب کرلے کیونکہ میں نے ایک لشکر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
مدی تجھ کو جو بچھ کرنا ہے وہ اب کرلے کیونکہ میں نے ایک لشکر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
میں گھر محمد مُنافید کی اس طرف آ

عدى كہتا ہيں ميں نے غلام ہے كہا كہ تو جلد جاكرا ونؤں كو لے آ ۔ غلام اونؤں كو لے آيا۔ اور ميں اپ اہل وعيال كوان پر سوار كر كے ملك شام كوروا نہ ہوا۔ فقط ايك ميرى بہن حاتم طائى كى بينى رہ گئى اس كو ميں اس جلدى ميں اپ ساتھ نہ لا سكا اور ملك شام ميں ميں نے سكونت اختيار كى مير ہے جانے كے بعد حضور كے لئكر نے بنى طے پر حملہ كيا اور قيد يوں كوايك خيمہ ميں حضور كى مجد كے دروا زہ كے آگے ركھا گيا۔ انہيں ميں ميرى بہن بھى تھى اور برئى ہمت اور جرائت اور عقل والى عورت تھى ايك دفعہ حضور جب اس كے خيمہ كے پاس سے گذر ہے اس نے عرض كيا يارسول اللہ والہ ہلاك ہوا۔ اور واقد غائب ہوگيا اب حضور مجھ پراحسان فرمائيں خداحضور پراحسان كرے گا۔ حضور نے فرمايا تيرا واقد كون ہے اس نے عرض كيا عدى بن حاتم طائى حضور نے فرمايا وہى جو خدا ور سول سے بھاگ گيا ہے پھر حضور تشريف لے گئے۔ دوسر بے روز پھر حضور كا دھر سے گذر فرمايا وہى جو خدا ور سول سے بھاگ گيا ہے پھر حضور تشريف لے گئے۔ دوسر بے روز پھر حضور كا دھر سے گذر الى ميورت كہتى ہيں ميں نے وہى عرض كيا جو پہلے روز عرض كيا تھا حضور نے وہى جواب ديا اور تشريف لے ہوا۔ يہ عورت كہتى ہيں ميں نے وہى عرض كيا جو پہلے روز عرض كيا تھا حضور نے وہى جواب ديا اور تشريف لے بواب ديا اور تشريف لے بورت کہتى ہوں جواب ديا اور تشريف لے ہوا۔ يہ عورت کہتى ہيں ميں نے وہى عرض كيا جو پہلے روز عرض كيا تھا حضور نے وہى جواب ديا اور تشريف لے ہوا۔ يہ عورت کہتى ہيں ميں نے وہى عرض كيا جو پہلے روز عرض كيا تھا حضور نے وہى جواب ديا اور تشريف لے ہوں۔

گئے۔ جب تیسر کے روز پھر حضور تشریف لائے تو میں ناامید ہوگئ تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے ہیں کا مید ہوگئ تھی ایک شخص نے جو حضور نے فر مایا میں نے مرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہوکر حضور سے عرض کر میں نے کھڑے ہوکر وہی عرض کیا حضور نے فر مایا میں نے ہم اری درخواست منظور کی۔ اب تم جانے میں جلدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آدمی تمہاری طرف کا جانے والا آوے تو کو خبر کرنا۔ میں اس کے ساتھ تم کو روانہ کر دوں گا۔ کہتی ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیہ کون شخص تھے جنہوں نے مجھ کو اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب جی ایو تھے کہتی ہیں میں وہیں تھی میں میں تھے جنہوں نے مجھ کو اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب جی اپی تام میں میں جن کہا جانا چاہتی تھی۔ میں حضور کے پاس گئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میری قوم کے چند معتبر لوگ آئے ہیں۔ جن پر جانا چاہتی تھی۔ میں حضور مجھ کو جانے کی اجازت دیں حضور نے مجھ کو کپڑے اور کھانا اور خرج سب عنایت کیا اور مواری کے واسطے ایک اوز ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز دیکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ دل میں کہا کہ ہونہ ہوجاتم کی بیٹی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اونٹ پر سے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواپنے بال بچوں کو تولے آیا اور مجھ کو وہاں چھوڑ آیا بہ تونے کیا حرکت کی ۔عدی کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہاا ہے بہن تم کومیرے تین ایسا کہنا نہ جا ہے میں اس وقت بالکل مجبور ہو گیا تھاور نہ تم کوایے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے یو چھا کہ بیتو بتاؤتم محمر مَثَلُ تُنْتِعُ کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے بیہ ہے کہتم ان سے جلد جا کرملوا گروہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔اورا گروہ با دشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بیٹک بیتم نے بہت اچھی رائے دی ہے پھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچا اورمسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوا اورسلام کیاحضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں حضور کھڑے ہو گئے۔اور مجھ کواینے مکان میں لے جانے لگے کہ ایک صعیفعورت آ گئی اوراس نے بڑی دیر تک حضور سے کچھا پنی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر سے کھڑے رہے میں نے اپنے ول میں کہایہ بادشاہ نہیں ہیں بادشا ہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے پھر حضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اورایک موٹا گدااٹھا کرمیری طرف ڈال دیا۔اور فر مایا اس پر بیٹھو میں نے عرض کیا حضورتشریف رکھیں فر مایانہیں تم ہی بیٹھوآ خرمیں اس پر بیٹھا اورحضور زمین پر بیٹھے میں نے اپنے دل میں کہا ہے بات ہر گزبادشا ہوں کی سی ہیں ہے پھر آپ نے فر مایا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوسی نہیں تھے میں نے عرض کیا ہاں فر مایا اور پھرتم اپنی قوم ہے تکس وصول کرتے تھے حالانکہ بیتمہارے مذہب میں حرام تھا میں نے عرض کیا بے شک اور میں نے جان لیا کہ بیشک حضور نبی مرسل ہیں جوان باتوں کی آپ کوخبر ہے پھر فر مایا اے عدی شاید تم اس خیال سے اسلام کے قبول کرنے میں تامل کرتے ہو کہ مسلمان غریب لوگ ہیں۔ پس فیم انہے خدا کی میہ اس فیدر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایساشخص ڈھونڈ ھنے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ فبولائے کرے۔اورشایدتم اس وجہ ہے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور دشمن ان کے بہت ہیں پس فتم ہے خدا کی کہ عنقریب تنہا عورت قادسیہ سے سفر کرکے مکہ کی زیارت کوآئے گی۔اور راستہ میں اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔اورشایدتم اس وجہ سے تامل کرتے ہوگے کہ مسلمانوں کے پاس ملک 'ورسلطنت نہیں ہے پس فتم ہے خدا کی تم عنقریب من لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فتح کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں خدا کی تم عنقریب من لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فتح کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہوگیا اور عدی کہتے تھے دو با تیں میں نے حضور کی فر مانے کے مطابق دیکھے لیں یعنی قادسیہ سے مسافر عورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسطے بےخوف و خطرآتے ہوئے دیکھا اور بابل کے کی بھی مسلمانوں نے فتح ورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسطے بےخوف و خطرآتے ہوئے دیکھا اور بابل کے کی بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کے دیکھنے کا منتظر ہوں کہ یہ کب ظہور پذیریہ وگ

## فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا

ابن آمخق کہتے ہیں فردہ بن مسیک مرادی شاہان بی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے طہورا سلام سے پہلے فتبیلہ مراداور قبیلہ ہمدان میں جنگ ہوئی تھی اوراس جنگ میں بی ہمدان نے بی مراد کو بہت قتل و غارت کیا تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الردم مشہور ہے اوراس جنگ میں بی ہمدان کا سردار جدع بن مالک تھا۔ اورا بن ہشام کہتے ہیں کہ مالک بن حریم ہمدانی سردار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر مایا آنے فردہ تمہاری قوم بی مراد کو جوصد مہ یوم الردم کی جنگ میں پہنچا تم کو بھی اس سے پچھرنے ہوایا نہیں۔ فردہ نے عرض کیایار سول اللہ ایسا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوبی میں ریاوہ کیا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوبی میں زیادہ کیا۔

پھرحضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مراداور بنی زبیداور قبیلہ مذجج کا حاکم بنا کرروانہ کیا اور خالد بن سعید بن عاص کوبھی ان کے ساتھ زکو ۃ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ خالد حضور کی و فات تک و ہیں رُہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگوں کے ساتھ عمرو بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلنے سے پہلے انہوں نے تیس بن کشوح سراری ہے کہا کہ اے قبیل تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ ہم نے سنا ہے۔ کہاس میں

سے ایک خص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پس تم بھی میر ہے ساتھ ان کے پاس چلواور دیکھو کہ وہ بنی ہیں تو اس اگروہ نبی ہیں تو اس اگروہ نبی ہیں تو اس کا اتباع کریں گے۔اورا گروہ نبی ہیں تو اس کا حال ہم کومعلوم ہو جائے گا۔ قیس نے اس رائے ہے انکار کیا اور عمر و بن معدی کرب کو جاہل بتلا یا عمر و بن معدی کرب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوکر اسلام سے مشر ف ہوئے۔ جب یہ خبرقیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوکر اسلام سے مشر ف ہوئے۔ جب یہ خبرقیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب نے بھی اس کو جواب ترکی بتریک و دھمکا یا اور کہا کہ تم نے میری رائے کے خلاف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کرب نے بھی اس کو جواب ترکی بتریک دیا۔ ابن اس کو جواب کے بعد عمر و بن معدی کرب مرتد ہوگیا۔

#### بنی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا

ابن الحق کہتے ہیں اضعف بن قیس بنی کندہ کے اسی آ دمیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے رکیثی کپڑے پہن رکھے تھے جب بیہ حضور کے سامنے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم تو مسلمان ہیں فر مایا پھر بیرلیشی کپڑے کیوں پہنے ہیں۔ حضور سے حضور کے بیفر ماتے ہی ان لوگوں نے ان کپڑوں کو پھاڑ کرڈال دیا پھر اشعث بن قیس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آ کل المرار کی اولا دہیں اور حضور بھی آ کل المرار کی اولا دہیں حضور نے تبسم کیا اور فر مایا یہ نسبتم عباس بن عبد المطلب اور رہیعہ بن حرث سے بیان کرو۔

راوی کہتا ہے اس کا سبب بیرتھا کہ عباس اور ربیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جاتے تھے تھے ہم آگل تھے تو جب کوئی ان سے پوچھتا۔ کہتم کون لوگ ہو بیرا پنی عزت اور فخر ظاہر کرنے کے واسطے کہتے تھے ہم آگل المرار کی اولا دہیں کیونکہ آگل المرار بنی کندہ کے بادشاہ کا نام تھا۔

حضور نے اشعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نضر بن کنا نہ کی اولا دہم کواپنے باپ کا نسب بیان کرنا چاہئے تم کواپنے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہاا ہے گروہ کندہ آیاتم ابھی فارغ ہوئے یانہیں قشم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہوہ دوسرے کے نسب میں اپنے تئین داخل کرتا ہے اس کو میں اس کوڑے ماروں گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں اضعث بن قیس کی ماں آ کل المرار کی اولا دیے تھی اور آ کل المرار حرث بن عمروبن حجر بن عمرو بن معاویہ بن عمر و کہ بن معاویہ بن عمر و کہیں گیا ہوا تھا اس کے پیچھے عمرو بن ہیولہ غسانی نے اس کی قوم پر حملہ کیا اور ان کولوٹ کر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کوبھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں کھرہ بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ پیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر حیوجی گردن بکڑے کا بیتحریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس دن سے حرث کا لقب آ کل میں المرار ہو گیا اور حرث نے بنی بکر بن وائل میں جا کر عمرو بن ہیولہ کوئٹل کیا اور اپنی بیوی کوچھڑ الا یا جوعمرو سے اس وقت تک محفوظ رہی تھی۔ یہ تعصر بیان کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرارحجر بن عمر و بن معاویہ کا لقب ہےاورای کا بیوا قعہ ہے جواو پر بیان ہوا۔ اور بیلقب اس کا اس سبب سے ہواتھا کہ کسی جنگ میں اس کے اور اس کےلشکر نے مارکھائی تھی اور مرار ایک درخت کا نام ہے۔

# صروبن عبداللدازوي كاحضوركي خدمت ميس حاضر ہونا

ا بن آبخق کہتے ہیں صرو بن عبداللّٰداز وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت اجھا ہوا۔ قبیلہ از د کے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور اسلام سے مشرف ہوئے تھے حضور نے اُن کوان کی قوم کےمسلمانوں پرامیر بنایا اور حکم دیا کہ جومشرکتم سے قریب ہوں ان پر جہاد کرولیعنی قبائل یمن وغیرہ پر۔ چنانچےصروبن عبداللہ حضور کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کالشکر لے کرشہر جرش پرحملہ آور ہوئے اس شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی اور لشکر اسلام کی آمد کی خبر سن کر قبیلہ شعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھے صروبن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصرہ کیا اور جب محاصرہ سے پچھ کاربرآری نہ دیکھی نا جار تنگ ہوکرواپس ہوئے جب بیا ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جس کا نام شکرتھا جرش کے رہنے والول نے خیال کیا کہ صروبن عبداللہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھا گاہے ہم اس کا تعاقب کر کے اس کوتل کریں چنانچہ شکر پہاڑ کے پنچے دونو ںلشکروں کا مقابلہ ہوا۔اورمسلمانوں نے بہت ہے مشرکین کوتل کیا۔اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اوران کے آنے کے منتظر تھے لیں ایک روزیہ دونوں شخص نمازعصر کے بعدحضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک پہاڑ کشر نام ہےاور جرش کےلوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایانہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضوراس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر مایا اس کے پاس اس وقت خدا کے اونٹ ذ بح ہور ہے ہیں۔ مید دونوں اس بات کوس کر بیٹھ گئے۔حضرت ابو بکریا عثمان نے ان سے کہا کہ بیحضور نے تمہاری قوم کی ہلاکت کی خبر دی ہےتم حضور ہے دعا کراؤ کہ بیہ ہلاکت تمہاری قوم پر سے دفع ہو یہ دونوں

کھڑے ہوئے اور حضور سے عرض کیا حضور نے دعا کی کہ اے خدااس ہلاکت کوان پر سے اٹھاد نے کی ہیا۔

راوی کہتا ہے پھرید دونوں شخص حضور سے رخصت ہوکرا پنی قوم کے پاس پہنچے۔اوران کومعلوم ہوا۔ گھری اسی وقت اورائ دن صروبن عبداللہ نے ان کی قوم کو قل کیا تھا جس وقت حضور نے مدینہ میں اس کی خبران کے سامنے بیان کی تھی۔ پھراہل جرش کا ایک گروہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام سے مشرف ہوا۔اور حضور نے ان کے واسطے ان کے شہر کے گرداگردایک چراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دوسر بے لوگوں کے واسطے اس میں جانور چرانے سے ممانعت فرمائی۔

# 

جب حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں اس وفت شاہان حمیر کا اپلی حاضر ہوا۔اور حرث بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور نعمان ذور عین اور معافر اور ہمدان کے نامہ خدمت میں پیش کئے اور زرعہ ذوین ما لک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرانا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھا حضور نے ان سب کے جواب میں بینا مہ لکھا۔

البیم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول خدانی کی طرف ہے حرث بن عبد کلال اور تعیم بن عبد کلال اور تعمان ذور عین اور معافر اور ہمدان (وغیرہ شاہان حمیر) کو معلوم ہو کہ میں اس خداکی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھراس کے بعدتم کو معلوم ہو کہ تمہارا اپلی ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب ہم رومیوں کے جنگ ہے والب آئے اور مدینہ میں ہماری تمہارے اپلی ہمارے نہا موں کو ہم نے ملا خظہ کیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کو قل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہدایت تمہارے کیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کو قل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہدایت تمہارے شامل حال فر مائی ۔ اب تم کو لازم ہے کہ نیک کام اختیار کرو۔ اور خداور سول کی اطاعت میں سرگرم رہوا ور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور جو مال غیمت تم کو حاصل ہو۔ اس میں سے پانچواں حصہ خداور سول کا نکا لواور نہری اور بارانی زمینوں میں ہے عشر اور چاہی میں نے نصف عشر ادا کرو۔ اور چاہیں اونٹوں میں سے ایک بنت لبون اور پھر ہر پانچ اونٹوں میں سے ایک بری زکو ق کی دیا کرو۔ اور چاہیں گائیوں میں سے ایک باتن لبون اور پھر ہر پانچ اونٹوں میں سے ایک بحری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جو اس میں سے ایک بحری ادا کرو۔ اور جو اس نے مسلمانوں پر قائم کیوں میں ہے اور جو اس خوران کی دیا کرو۔ اور جو اس خوران کی وادا کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کی اے اور جو اس کی واسطے ہیں مدر کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کو واسطے ہیں اور وجو نم منافع ہیں جومومنوں کے واسطے ہیں اور وہی مزائیں مشرکوں کے مقابلہ میں مدد کرے گا۔ اس کے واسطے وہی منافع ہیں جومومنوں کے واسطے ہیں اور وہی مزائیں

ہیں جوان کے واسطے ہیں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذمہ داری ہے اور جو یہودی یا نظر انٹی جسلمان ہوگا اس پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔اور جو یہودی یا نظر انی اپنے مذہ بھی پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بالغ مر دوعورت اور آزادوغلام پرایک دینار پورایا اس کی قیمت کے کپڑے یا اور سنگھ کوئی چیز ہیں جو یہ جزید رسول خداکی خدمت میں اداکرے گا۔اس کے واسطے خدا ورسول کا ذمہ ہے اور جونہ دے گاوہ نداور سول کا دشمن ہے۔

اورزرعددوین کومعلوم ہوکہ محمد منافی خیر اس کے معلوم ہوکہ میں جاتھ ہوئے لوگ جب تمہارے پاس پہنچیں۔ پس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پہلوگ معاذین جبل اورعبداللہ بن زیداور مالک بن عبادہ اورعقبہ بن نمر اور مالک بن عبادہ اور امیر ان کے معاذین جبل ہیں۔ جب پہلوگ تمہارے پاس پہنچیں تم زکوۃ بن مرہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور امیر ان کے معاذین جبل ہیں۔ جب پہلوگ تمہارے پاس پہنچیں تم زکوۃ اور جزیدا ہے خالفین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کوا پنے راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہادی کو معلوم ہوکہ جھے کو خبر پہنچی ہے کہ تم قوم تمیر میں سب سے پہلے سلمان ہوئے اور مشرکین کو تم نے قتل کیا ہے۔ پس تم کو خیر وخوبی کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم تمیر کے متعلق بھی میں تم کو بھلائی اور مشرکین کوتم کرنا ہوں۔ اور تم آپس میں ایک دوسر کی خیانت اور ترک مدد نہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فقیر سب کے مولی ہیں۔ اور یہ جان لوگہ زکو ق محمد مثل شیخ اور اہل بیت محمد مثل اور سلے حلال نہیں ہے یہ غریب مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے پہلوگ نہایت نیک اور دیندار اور اہل علم تمہارے پاس مور نہ کو جین تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ ہوں۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے معاذبن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فرما کی تھی۔ کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا تاور بشارت دینا متنفر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤ گے جوتم سے پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی لا الدالا اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی گواہی ہے۔ راوی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پہنچ تو جس طرح حضور نے ان کو تھم فرمایا تھا اسی طرح کا ربندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحافی یہ تو بتاؤ کہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ایک روز ایک عورت نے کہا خاوند کا اس قدر حق ہے کہ عورت اس کواد انہیں کر سکتی ہے۔ پس جہاں تک تجھے ہو سکے اس کے حق کے اداکر نے میں کوشش کر عورت نے کہا اگر تم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق خاوند کا عورت سے کہا اگر تم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہو ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ناک کے نکساروں سے پیپ اورخون جاری ہواورتو اس کواپنے منہ سے چوس کرصاف کرے تب بھی تجھ سے اس کاحق ادانہ ہو۔ oesturdubooks.mo

## فردہ بن عمر وجذامی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ



ابن آتخق کہتے ہیں فردہ بن عمر و جذامی بادشاہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جور ومیوں کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمر و نے اپناا پلجی حضور کی خدمت میں اپنی اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید خچر بھی تحفہ بھیجی۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہوئی۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید کیا اور پھر ملک فلسطین میں ایک چشمہ کے کنارہ جس کا نام غفر کی تھا فردہ بن عمر و بن نا فرہ جذامی ثم النفا ٹی کوشہید کر کے سولی پرائکا دیا۔

# خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا

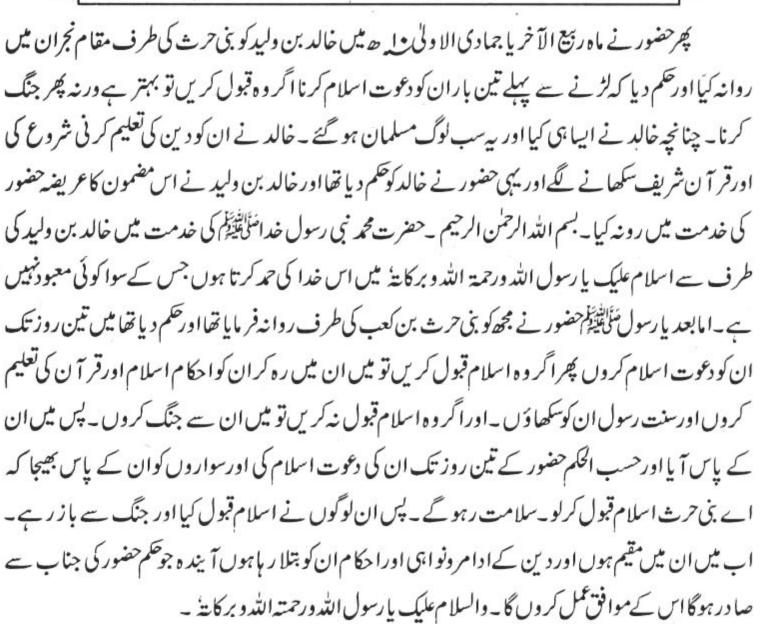

حضور نے خالد کو بیہ جواب روانہ فر مایا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔محمد نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعلوم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اما بعد تمہارا نامہ مع قاصد کے ہمارے پاس پہنچا۔اورمعلوم ہوا کہ بنی حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیااور جنگ ہے پہلے لا الّہ الا الله محمدٌ رسول الله کی گواہی دی اور بیہ خدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی۔ پہلی تھان کو ثواب الہی کی خوشخبری پہنچاؤاورعذاب الہی سے خوف دلاؤاورخودان کے چندلوگوں کواپنے ساتھ لے کر ہمار کی پہنچاؤادرعذا خدمت میں حاضر ہو۔والسلام علیک ورحمتہ اللہ و بر کا تہ۔

پس خالداس فرمان کود کھے کربی حرث کے ان لوگوں کو ساتھ لے کر خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔

قیس بن حصین ذی غصہ اور بزید بن عبد المدان اور بزید بن انجبل اور عبد اللہ بن قراد زیادی اور شداو

بن عبد اللہ قانی اور عمر و بن عبد اللہ ضابی جب بیاوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کود کھے کر

فرمایا یہ کون لوگ بیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بیلوگ بی حرث بن

کعب ہیں۔ ان لوگوں نے حضور کو سلام کیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور بیشک میں اس کا

رسول ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کی اپنے دہمن سے لڑتے ہوتو اس کو بھگا دیتے ہو بیہ

لوگ خاموش ہور ہے حضور نے فرمایا کہتم فرمایا پھر بھی بی خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا ۔ کہتم

وہی لوگ جاموش ہور ہے حضور نے بھر یہی فرمایا پھر بھی بینے خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا ۔ کہتم

حضور ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کی سے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور چار دفعہ اس نے بھی یہی کہا حضور

نے فرمایا اگر خالد مجھ کو بیہ نہ لکھتے کہتم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے قبی سے میں اور کو تھا دے ہوں کو تہارے بیروں کے شرکر گذار نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر کس

حضور نے فر مایاتم سے ہو پھر فر مایا یہ تو بتاؤ کہتم لوکس سبب سے زمانۂ جاہلیت میں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تھے۔
عالب ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کسی پر غالب نہیں ہوتے تھے فر مایا نہیں تم غالب ہوتے تھے حضور تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہوکر دشمن سے لڑتے تھے اور کسی پر ظلم میں پیشد تی نہ کرتے تھے حضور نے فر مایا تم نے بچ کہا اور پھر حضور نے بن حرث کا قیس بن حصین کو امیر مقرر کیا اور شوال کے آخریا ذیقعد کے شروع میں پہنچنے کے چار مہینہ بعد حضور نے انتقال شروع میں پہنچنے کے چار مہینہ بعد حضور نے انتقال فر مایا اور خصت فر مایا ۔ اور ان لوگوں کے اپنی قوم میں پہنچنے کے چار مہینہ بعد حضور نے انتقال فر مایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حزم صحابی کوان کے پاس روانہ فر مایا تھا تا کہ ان کو قر آن اور احکام اسلام کی تعلیم دیں اور ذکو قوصول کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کریں ۔ اور ایک وصیت نامہ شتمل برنصائح واحکامات لکھ کران کو دیا تھا جس کا مضمون ہے ۔

بھم اللہ الرحمٰن الرحیم طب میریان ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اے ایمان والواکی عہدوں کو پورا کرویہ عہدنا مہ ہےمجمد نبی رسول خدا کی طرف سے عمر و بن حزم کے واسطے جبکہ اس کو یمن کی طرف روانہ کیا ہی کام میں اس کوخدا کا تقویٰ اورخوف لا زم ہے پس بےشک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقویٰ کرتے ہیں اور جواحسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو بیچکم دیتا ہوں۔ کہلوگوں سے اسی قدر مال وصول کرے جس کا خدا نے تھنم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھلائی کی بشارت دےاور بھلائی کا تھم کرےاور قر آن اورا حکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کہ قر آن کو نا یاک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کے نفع اورنقصان کی سب باتیں ان کوسمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ نرمی کرے اور ظلم کے وفت سختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیک ظلم مکروہ ہے اور خدانے اس ہے منع فر مایا ہے چنانچہ فر ماتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بشارت دےاوراس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بنا دےاور حج کے ا حکا مات اور فرائض اورسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ حج اکبر حج ہے اور حج اصغرعمر ہ ہے اور لوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کپڑے میں جوجھوٹا سا ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواچھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی لوگوں کومنع کرے اور گدہی میں مردوں کو بالوں کا جوڑا باندھنے ہے بھی منع کرے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو قبائل کو مدد پر بلانے سے لوگوں کومنع کرے اور جاہئے کہ خدا کی طرف یعنی جہاد کے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آپس کی جنگ کے واسطے اور جواس بات کو نہ مانے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکم الہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جائیں۔ اور چاہئے کہ لوگوں کو اچھی طرح سے وضو کرنے کا حکم کرے مونہوں کو دھوئیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک اور سروں پرمسح کریں جبیبا کہ خدانے حکم دیاہے۔

اور نماز کو وقت پر پورے رکوع و جوداور خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ صبح کی نماز اول وقت پڑھیں اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعداور عصر کی نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نماز غروب کے بعدستاروں کے نکلنے سے پہلے اور عشاکی نماز رات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعہ کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوکر آجا کیں اور نماز میں جانے سے پہلے خسل کریں۔
اور لوگوں کو حکم کرو کہ مال غنیمت میں سے خدا کا خمس جواس نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے نکالیں۔ بارانی اور نہری زمین میں سے عشر اور چاہی میں سے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونٹوں کی زکو ۃ دو بکریاں اور بیس کی چار بکریاں وصول کریں ہوں جذ عہزیا مادہ وصول کی چار بکریاں وصول کریں۔ یہ خدا کا فریضہ ہے جوز کو ۃ کریں اور چالیس بکریوں جنگل کی چرنے والیوں میں سے ایک بکری وصول کریں۔ یہ خدا کا فریضہ ہے جوز کو ۃ

میں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہے اور جواس سے زیادہ دے گااس کے واسطے بہتر ہے اور جو کیجودی یا نصرانی دین اسلام قبول کرے وہ ہر تھم میں مسلمانوں کی مثل ہے اور جو یہودی یا نصرانی اپنے دین پر قائم رہے پھی ان میں سے ہر بالغ مرداور عورت اور آزاداور غلام پرایک پورا دینار جزیہ کالازم ہے یا اس کی قیمت کے موافق کی ٹرایا اور کوئی چیز دے پس اگروہ اس جزیہ کوادا کرے گاتو وہ خداور سول کی ذمہ داری سے اور جویہ جزیہا دانہ کرے گا پس وہ خداور سول اور سب مسلمانوں کا دشمن ہے۔ صلوات الله علی محمد میں اسلام علی محمد میں اسلام علی محمد میں ہوں کا تھ

#### رفاعه بن زيد جذامي كاحاضر هونا

خیبر کی جنگ ہے پہلے حدیبیہ کی صلح میں رفاعہ بن زید جذامی ثم انصیبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور ایک غلام بھی حضور کی نذر گذرانا۔حضور نے ایک نامہ ان کے واسطے ان کی قوم کولکھ دیا جس کامضمون ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیم نا مہمحمد رسول خدامنگا فیڈیم کی طرف سے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشمل برایں معنی کہ میں نے ان کوان کی تمام قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کو خدا ورسول کی طرف بلائیں۔ پس جوان کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا وہ خدا ورسول کے گروہ میں ہاور جوا نکار کرے گا اس کو دوم ہینہ کی مہلت ہے۔ پھر جب رفاعہ اپنی قوم میں پنچے ساری قوم ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرۃ الرجلاء میں اپنی بودو باش اختیار کی۔

## وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و ہ تبوک ہے واپس تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت میں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ رؤساءقوم تھے مالک بن نمط اورابوثوریعنی ذ والمشحا راد ۔ مالک بن ایفع ۔

مالک خارفی وغیرہم اور بیلوگ صبری چا دریں اور عدنی عمامے باند ھے ہوئے بڑے ادب اور جوش سے چلے تھے جب حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو مالک بن ایفع نے عرض کی کہ حضور ہمدان خدمت عالی میں حاضر ہیں خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا فکر نہیں کرتے بڑے بہا در ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت پرتی چھوڑ دی ہے عہد کے بیلوگ بڑے کیے ہیں بھی ان کا پیان شکتہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضور نے بیع ہدنا مہلکھ کران کوعنایت کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طبیع عبد نامہ ہے محمد رسول خدا منگا ﷺ کی طرف سے واسطے مخلاف خارف آولا اللہ جناب البضب اور جقاف الرمل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں۔ سے ان کی قوم میں سے اسلام قبول کیا ہے اس بات پر کہ بیلوگ جس جگدر ہے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک بینماز کو قائم کریں اور زکو ۃ دیں اس زمین کی پیداوار بیکھا کیں۔ اور اپنے جانوروں کو چرا کیں ان کے واسطے اس بات پرخدا کا عہداور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور مہاجرین اور انصار اس عہد نامہ کے گواہ ہیں۔

# دونوں كذابوں يعنى مسيلمة غنى اوراسو دعنسى كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں جن دوشخصوں نے نبوت کا حجوٹا دعویٰ کیا تھا ایک مسیلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بنی حنیفہ کے اندراور دوسرے اسود بن کعب عنسی نے صنعاء یمن میں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں میں نے ایک روز حضور سے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ نے فر مایا اے لوگو! میں شب قدرکود یکھا اور پھر میں اس کو بھول گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں مجھ کو وہ ہرے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان پر پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر ہے لی ہے کہ اس سے بیدونوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرایمامہ والا۔

ابو ہربرہؓ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تمیں د جال پیدا ہوں گےاور ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

# حضور مَنَّالِينَيْنِمُ كامما لكمفتوحهُ اسلام ميں حكام اوراعمال كوروانه فرمانا

ابن این ایخق کہتے ہیں حضور نے ہرا یک شہر مفتو حداسلام کی طرف ایک حاکم روانہ کیا۔ چنانچے مہاجرین امیہ بن مغیرہ کوشہر صنعاء یمن میں بھیجا اور اسود عنسی نے ان پرخروج کیا۔ اور زیاد بن لبید بیاضی انصاری کوشہر حضر موت کے صدقات کی تخصیل کے واسطے روانہ کیا۔

اورعدی بن حاتم طائی کو بن طےاور بنی اسد پر حاکم بنایا۔اور مالک بن نویرہ یر بوعی کو بنی حظلہ کی تخصیل پر بھیجا اور بنی سعد کی تخصیل کے واسطے دوشخص روانہ کئے ایک طرف زبر قان بن بدراور دوسری طرف قیس بن عاصم ۔اورعلار بن حضری کوحضور بحرین پر بھیج چکے تھے۔اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو ۃ اور جزیبے تھے۔اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو ۃ اور جزیبے تھے۔اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو ۃ اور جزیبے تھے۔اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو ۃ اور جزیبے تھے۔اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو ۃ اور جنیبے تھے۔اور حضرت کی میں ابی طالب کو اہل نجران کی درکو ۃ اور بیابی طریب

# مسيلمه كذاب كاحضور كي خدمت ميں خط بھيجنااور حضور كاجواب



مسینحد نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نامہ ہے مسیلمہ رسول خدا کی طرف ہے محمد رسول خدا کوسلام علیک اما بعد میں تمہارا نبوت میں شریک کیا گیا ہوں لہذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے مگر قریش علیک اما بعد میں تمہارا نبوت میں شریک کیا گیا ہوں لہذا نصف رکی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ حدسے بڑھتے ہیں۔ یہ خط لے کرمسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کرفر مایا کہتم دونوں کیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں جواس نے یعنی مسیلمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قبل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کوئل کراتا پھرمسیلمہ کو یہ جواب لکھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیم نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف سے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کووہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور عاقبت پر ہیزگاروں کے واسطے ہے۔ بیرواقعہ نلہ ھے آخر کا ہے۔

#### ججة الوداع كابيان



حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پہنچ تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کااحرام باندھ لےاور بہیں مجھ کوایام آ گئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور میں رور ہی تھی۔اورانہوں نے کہااے عائشہ کیا ہوا۔ تم کوایام آ گئے۔ میں نے کہا ہاں۔فرماتی ہیں اس وقت میں یہ کہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

حضور نے کہداییانہ کہو جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا ۔ کہتی ہیں جب الوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرم باندھا تھا سب حلال ہو گئے اور حضور کی عور توں نے بھی عمرہ ہی کیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا۔ تو بہت ساگا ئیں کا گوشت میرے گھر میں آیا میں نے دریافت کیا یہ کیسا ہے۔ لانے والے نے کہا حضور نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ الحصبہ ہوئی حضور نے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کومیرے یاس مقام تعیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کومیرے یاس مقام تعیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں

حضرت هفصه بنت عمر بن خطاب کہتی ہیں حضور نے اپنی عورتوں کوعمرہ کر کے حلال ہونے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فر مایا میں قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حضرت علی کا بمن ہے آتے ہوئے حضور سے حج میں ملنا

ابن آئی کہتے ہیں حضرت علی کو حضور نے نجران کی طرف بھیجا تھا وہاں سے واپس آتے میں حضرت علی ملہ میں آئے حضور جج کے واسطے پہلے سے آئے ہوئے تھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ان کو دیکھا تو وہ حلال ہوگئی تھیں۔حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی سے حلال ہو گئے ساتھرت فاطمہ نے فر مایا ہاں حضور نے ہم کو عمرہ کا حکم دیا تھا ہم عمرہ کر کے حلال ہو گئے پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جئب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کر طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہوجا ؤ۔حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بینیت کی طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہوجا ؤ۔حضرت علی نے عرض کیا حضور میں ہے۔ بین حضور نے اپنی حضور نے فر مایا تمہارے پاس قربانی بھی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی حضور نے اپنی حضور نے اپنی علی میں ان کوشریک کیا۔اور سیاسی احرام کے ساتھ در ہے اور حضور کے ساتھ حلال ہوئے اور حضور نے ان کی اور آئی دونوں کی طرف سے قربانی کی۔

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑ ہااور بہت ہے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے چنانچی خمر و اٹھا ہے بعد فرمایا اے لوگومیری بات غور ہے سنوشاید آئیدہ میں تم ہے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگوتمہار کے نوان اور تمہار کے نوان اور تمہارے اور تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پروردگار ہے جا ملومشل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشکتم اپنی پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے۔اور وہتم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تیں تم کو بتا چکا ہوں۔ اپنی جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہووہ اس کی امانت ادا کر دے۔اور کو کی شخص اپنے قرض دار سے بجزراس المال کے سود نہ لے کیونکہ سود خارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانۂ جاہلیت کے تصب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانۂ جاہلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا سے جس کو بی بنہ بلے جوخون زمانۂ جاہلیت کے خون معان کرنے میں میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا بے لوگواس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہوگیا ہے یعنی ملک عرب میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی مگر ہاں اور چھوٹی جھوٹی با توں پر وہ راضی ہوگیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کروگے ۔ پس تم کواپنے دین کی شیطان سے حفاظت لا زم ہے۔

ا بے لوگونسٹی کی بدعت جو کفاروں نے ایجاد کی تھی یہ کفر کی زیادتی میں شار ہے بیعنی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ میں حلال مہینوں کو حرام کر لینا خدانے ہمیشہ سے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے جارہیں۔ تین پے در پے بعنی ذیقعدذی الجے اورمحرم اورایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا بے لوگوتمہاری عورتوں پرحق ہے اورتمہاری عورتوں کا بھی تم پرحق ہے تمہارا عورتوں پر بیرحق ہے کہ وہ کسی سے زنانہ کرائیں اور کو کی فخش بات ظاہراً نہ کریں ۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو خدانے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کو اپنے سے جداسلاؤ۔ اورایسی مار ماروجوزیا دہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھراگر وہ ان باتوں سے باز آ جائیں ۔ تو ان کا کھانا کیڑا حسب حیثیت تمہارے ذمہ میں ہے۔

ا بے لوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کرووہ تمہاری مددگار ہیں اورا پنے واسطے کچھا ختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اورتم نے ان کوخدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کوحلال کیا ہے۔ پس اے لوگو
میرے ان احکام کوخوب سمجھواور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط پکڑے رہو گے۔ تو بھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اوراس کے نبی کی سنت۔

ا ہے لوگومیری ان باتوں کوسنواور خوب سمجھ لواور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

پی مسلمان کے مال میں سے دوسر ہے مسلمان کو کوئی چیز کینی حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اکڑی خوشی ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسرے برظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اے اللّٰہ کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دئے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بیشک آپ نے احکامات الٰہی ہم کو پہنچا دئے حضور نے فر مایا اے اللّٰہ تو گواہ ہوجا۔

ابن آگی کہتے ہیں مقام عرفات میں حضور خطبہ پڑھ رہے تھے اور ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے پاس کھڑے تھے آپ ان سے فرماتے تھے۔ کہتم لوگوں سے کہو کہ اے لوگورسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ کہ یہ کہ یہ کونسا مہینہ ہے۔ ربیعہ لوگوں سے کہتے ۔ لوگ کہتے کہ یہ مہینہ حرام ہے۔ حضور ربیعہ سے فرماتے ۔ کہ ان سے کہد دو کہ بیشک خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال آپی میں حرام کر دئے ہیں جب تک کہتم اپ رب سے ملوث اس مہینہ کی حرمت کے پھر حضور ربیعہ سے فرماتے کہ لوگوں سے کہو۔ اے لوگو! رسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے ربیعہ لوگوں میں آواز دیتے لوگ کہتے بیشہر بلدالحرام ہے۔ حضور ربیعہ سے فرماتے کہ ان سے کہد دو کہ خدا نے تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے آپ میں حرام کے ہیں یہاں تک کہتم اینے رب سے ملاقات کرو۔ مثل اس شہر کی حرمت کے۔

پھر حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہہ دوا ہے لوگور سول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ بیکونسادن ہے ربیعہ لوگوں سے کہتے لوگ جواب دیتے کہ بیہ فج اکبر کا روز ہے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہہ دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اور خون تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں یہاں تک کہتم اپنے پروردگار سے ملومثل اس دن ک حرمت کے۔

عمروبن خارجہ کہتے ہیں مجھ کو عمّا ب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔
میں جب حضور کے پاس آیا۔ آپ مقام عرفات میں سانڈنی پرسوار کھڑے تھے میں عمّا ب کا پیغام پہنچا کر وہیں آپ کی سانڈنی کے پاس کھڑا ہوگیا۔ اسی طرح کہ اس کی مبار میرے سرکے اوپرتھی۔ پس میں نے سنا آپ فرما رہے تھے۔ اے لوگواللہ تعالی نے ہرحق دار کواس کاحق پہنچا دیا لہذا وارث کے واسطے وصیت جائز نہیں ہاور زنا کی اولا دعورت کو ملے گی اور زانی کے واسطے پھر ہیں اور جو تحض دوسرے کے نسب میں ملے گایا کسی کا آزاد غلام اپنے آتا کو جھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنے تئیں منسوب کرے گا اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہاور خدا اس کا کوئی نیک کا م قبول نے فر مائے گا۔

ا بن اتحق کہتے ہیں جبعر فات کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے فر مایا بیسارا پہاڑ موقف ہے۔اور پُر

مزدلفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزدلفہ موقف ہے پھرمنیٰ میں فر مایا سارامنیٰ قربانی کی جگہ ہے۔اورای ظری حضور نے سارے جج کےا حکامات لوگوں کو ہتلائے کنکریوں کا مارنا اور کعبہ کا طواف کرنا اور جج میں جو باتیں جائز ہیں گلا اور نا جائز ہیں سب بتا ئیں اسی سب سے جج کو حجۃ البلاغ کہتے ہیں اور حجۃ الوداع اس سب سے کہتے ہیں کہ حضور نے پھرایس کے بعد جج نہیں کیا۔

# و خضور مَنَا لِيُنْ عِنْهِ كَا اسامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه فرمانا

ابن این این این کتے ہیں اس جے ہے واپس آ کرحضور ذی الجج کا باقی مہینہ اورمحرم اورصفر مدینہ میں رہے پھر آپ نے مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اور فلسطین کے ملک ہے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔اس لشکر میں مہاجرین اوّلین کثرت ہے تھے۔

# حضور کے ایلچیوں کامختلف با دشاہوں کے پاس جانا

ابن اکن کہتے ہیں حضور نے اپنے صحابہ کونا ہے دے کر مختلف بادشا ہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو معتبر روایت کپنجی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کرایک روز حضور نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ اے لوگواللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس تم میرے اوپر ایسا اختلاف نہ کرنا جیسا حوار یوں نے عیسیٰ بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حوار یوں نے عیسیٰ علائے پر کیا اختلاف کیا تھا فرمایا عیسیٰ علائے نے ان کواسی بات کی طرف بلایا تھا۔ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں یعنی بادشاہوں کی طرف ایکی بنا کر بھیجنے کے واسطے پس جن لوگوں کو عیسیٰ علائے نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا۔ وہ تو خوثی خوثی خوثی چلے گئے۔ اور جہاں جانا ان کو بھیجا تھا۔ وہ تو خوثی خوثی خوثی خول گئے۔ اور جن کو دور و در از ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے۔ اور وہاں جانا ان کو ناگوار گذرا۔ عیسیٰ علائے نے ان لوگوں کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے ان کورین کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے ان کوری کو خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے ان کوری کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے ان کوری کوری کیات کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی سے دیں۔ جس کی طرف عیسیٰ علائے کو کیوں کوری کوری کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کی دیا ہے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کر اپنے اصحاب کوعنایت کئے۔ اور ان کو بادشا ہوں کے پاس۔
روانہ کیا۔ چنا نچہ دحیہ بن خلیفہ کلبمی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذا فہ مہمی کو کسریٰ بادشاہ فارس کے
پاس روانہ کیا۔ اور عمر و بن امیہ ضمری کو نجاشی بادشاہ جبش کی طرف اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوت بادشاہ مصر
کے پاس اور عمر و بن عاص مہمی کو جیفر اور عیا ذ جلندی کے دونوں بیٹوں کی طرف بھیجا یہ دونوں قوم اذو سے عمان
کے بادشاہ تھے۔ اور سلیط بن عمر و عامری کو ثمامہ بن اثال اور ہوذہ بن علی میامہ کے بادشا ہوں کے پاس بھیجا

اور علار بن حضرمی کومنذر بن سادی عبدی بادشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔اور شجاع بن وہب اکھری کو حرث بن ابی شمر غسانی بادشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اورمہا جربن امیہ مخز ومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں مجھ سے یزید بن ابی حبیب مصری نے بیان کیا کہ ان کوایک کتاب ملی جس میں حضور کے بادشاہان روئے زمین کی طرف ایلجیوں کے روانہ فر مانے کا ذکر تھا اور جس طرح کہ او پر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ یزید کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ابن شہاب زہری کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو پڑھ کرسب حال معلوم کیا جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے۔

ابن ایحق کہتے ہیں عیسیٰ عَالِئے نے اپنے حوار یوں کوز مین کے مختلف مما لک میں تبلیغ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔اوران حوار یوں کے ساتھ ان کے اتباع بھی تھے چنا نچے بطرس حواری کوجس کے ساتھ بولس بھی تھا ملک رومیہ اورانس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حوار یوں میں نہیں تھا بلکہ بیا تباع میں سے تھا۔ اور منتا حواری کواس ملک میں بھیجا جہاں کے لوگ آ دمیوں کو کھا لیتے ہیں اور تو ماس کو ملک بابل اور قبیلیس کوافریقہ کے شہر قرطا جنہ اور تحفو ہیں کواروشلم کی طرف جو شہر تے روانہ کیا اور یحقو ہیں کواروشلم کی طرف جو ملک ایلیاء کا ایک شہر بیت المقدس کے پاس ہے روانہ کیا۔اور ابن شلمالی کو ملک تجاز میں بھیجا اور یمن کو ہر ہر میں ملک ایلیاء کا ایک شہر بیت المقدس کے پاس ہے روانہ کیا۔اور ابن شلمالی کو ملک تجاز میں بھیجا اور یمن کو ہر ہر میں اور یہودا کواور بیحواریوں میں سے نہ تھا یودس کی جگہ مقرر کر دیا گیا تھا۔

## كلغزوات كااجمالي بيان

ابن آخق کہتے ہیں حضور سردار عالم مکی تیا ہے۔ ذات خاص ستا کیس غزوات میں تشریف لے گئے ہیں جن کی تفصیل ہیہ ہے۔ سب سے پہلے غزوہ ابواء پھرغزوہ ہواط مقام رضوی کی طرف پھرغزوہ کی طرف پھرغزوہ بھرا کی تفصیل ہیہ ہے۔ سب سے پہلے غزوہ ابواء پھرغزوہ جس میں خداوند تعالی نے سرداران قریش کوقتل کرایا۔ پھر بدراولی کرز بن جابر کی تلاش میں پھر بدر کا وہ غزوہ جس میں خداوند تعالی نے سرداران قریش کوقتل کرایا۔ پھر غزوہ بھی ساتھ ہے۔ پھرغزوہ سویق ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ بھرغزوہ ہو کی ابوسفیان کی تلاش میں۔ پھرغزوہ خرار غزوہ خرار خورہ ہم کا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ پھرغزوہ بحران خاص حجاز میں۔ پھرغزوہ احد۔ پھرغزوہ حمرار الاسد۔ پھرغزوہ کی امر کا غزوہ خوات الرقاع مقام خل میں۔ پھرغزوہ بدرا لآخر پھرغزوہ دوہ تو الجندل۔ پھرغزوہ خندتی پھرغزوہ کی قرد۔ پھرغزوہ ذوہ بی مصطلق خزاعہ غزوہ خندتی پھرغزوہ کی قرد۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کی تھا۔ پھرغزوہ کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ خوات کے تھا۔ پھرغزوہ کو کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزہ کی تھا۔ پھرغزوہ کے تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا۔ پھرغزوہ کے تھا۔ پھرغزوہ کو کی تھا۔ پھرغزوہ کو کی تھا۔ پھرغزوہ کی تھا کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی تھا۔ پھرغزوں کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی تھر کی تھر کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی تھر کی تھر کی تھا۔ پھرغزوں کی تھر کی

پهرعمرة الاقضاء پهرغز و هُ فتح مكه \_ پهرغز و هُ حنين \_ پهرغز و هُ طا نَف پهرغز و هُ تبوك \_

ان سب غز ووں میں ہے کل نوغز وات میں جنگ ہوئی۔ ① بدراور ② احداور ③ خندق اور ﷺ قریظہ اور ⑤ مصطلق اور ⑥ خیبراور ⑦ فتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طا ئف میں۔

# ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھوٹے اور بڑے اڑتمیں کشکر حضور نے مختلف جوانب کی طرف روانہ فر مائے۔ جن کی تفصیل میہ ہے۔ عبیدہ بن حرث کالشکر ثانیہ ذکی المروہ کی طرف۔ اور حضرت حمزہ کالشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض لوگ حضرت حمزہ کے کشکر کی روانگی عبیدہ کے کشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ پھر سعد بن ابی و قاص کا غزوہ مقام خرار میں ۔ اور عبداللہ بن جحش کا غزوہ ہ نخلہ میں اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قردہ میں اور محمد بن مسلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے اور مرثد بن ابی مرثد غنوی کا غزوہ رجیع میں اور منذر بن عمرو کا غزوہ بیر معونہ میں ۔ اور ابوعبیدہ بن جراح کا غزوہ عراق کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خطاب کا غزوہ بن عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن میں ۔ اور عشرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن میں ۔ اور عالب بن عبداللہ کلبی کا غزوہ بن ملوح سے ۔

# غالب بن عبدالله کینی کابنی ملوح پر جہاد کرنا

جندب بن مکیٹ جبنی کہتے ہیں حضور نے ایک چھوٹالشکر غالب بن عبدالد کلبی کی سرکر دگی میں بنی ملوح کی طرف جومقام کدید میں رہتے تھے روانہ کیا۔اور حکم دیا کہ ان پر جہاد کرنا۔ جندب کہتے ہیں میں اس شکر میں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بہاں تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پہنچ حرث بن ما لک یعنی ابن البرصاء اللیثی ہم کوملا۔ ہم نے اس کو گرفتار کرلیا اس نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم نے ناحق مجھ کو گرفتار کیا۔ ہم نے کہا گرم مسلمان ہواور حضور کے پاس جاتے ہو پس تم کوایک رات ہمارے پاس رہنے سے بچھ نقصان نہ پہنچ گا۔اور پھر ہم نے اس کی مشکیس باندھ کرایک سیا ہی کے حوالہ کیا اور اس کوتا کید کر دی کہا گراس کی کوئی خلاف حرکت دیکھوتو فور آس کا سراتار لینا۔ پھر روانہ ہو کر ہم غروب آفتاب کے وقت مقام کدید میں بہنچ ۔ پس ہم جنگل کے ایک کنارہ میں اتر سے ہوئے تھے۔

جندب کہنے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھ کولشکر کی تنہداشت اور دشمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بند ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ کیونکہ اس نیلہ پر سے بی ملوح کے تمام مکانات خوب نظر آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مخص اپنے مکان سے باہر نکلا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا مجھ کوسا منے ٹیلہ پر پچھ سیا ہی نظر آتی ہے پہلے کس

وقت میں نے نہیں دیکھی تھی تو اپنے برتنوں کو دیکھے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز و آگاو و پکھا کہانہیں کوئی چیز گمنہیں ہوئی ہے مرد نے کہامیری کمان اور دو تیر مجھ کود ہے عورت نے اس کو د ئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلو پر مارامیں نے اس کو نکال کراینے پاس رکھ لیا۔اور وہاں سے حرکت نہ کی۔ پھر دوسرا تیراس نے میرے شانہ پر مارامیں نے اس کوبھی نکال کرر کھالیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہاا گریہ کوئی آ دمی ہوتا تو ضرورحرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اوراس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیزنہیں ہے سبح کوتو جا کرمیرے تیراٹھالا ئیو۔اور پھریشخص اپنے گھر کےاندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کوہم نے ان لوگوں سے پچھنہیں کہا چین سے بیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ہم نے ان پرحملہ کیا اورخوب قتل و غارت کر کے تمام مال واسباب اور جانوران کےلوٹ کر ہم روانہ ہوئے پھر ہمارے تعاقب میں بہلوگ بھی جمع ہوکرآئے۔

جب ریم سے قریب پہنچے تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگل تھا ہم اس کے برلے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ خدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یانی کی ایک روآئی کہوہ لوگ اس ہےعبورکر کے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ہم کھڑے ہوکران کی مجبوری اور پریشانی کا تماشہ دیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب جانوروں کواکٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جلد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اوروہ لوگ بیجارے و ہیں رو کے کنار ہ پر کھڑے رہ گئے ۔اوراس غزوہ میںمسلمانوں کا شعار رات کے وقت امت

# اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت علی بنی عبداللہ بن سعداہل فدک پر جہا دکر نے تشریف لے گئے۔اورابوعو جاء مکمی نے بنی سلیم یر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکاشہ بن محصن نے غمر ہ پر جہاد کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدالاسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پر جس کا نام قطن تھا جنگ کی اور وہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔اورمحمر سَلَی ﷺ بن مسلمہ حارثی نے مقام قرطاء میں ہوازن سے جنگ کی ..اوربشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیااور بشیر بن سعد ہی نے خیبر کی ایک جانب جہاد کیااور زید بن حارثہ نے مقام جموم میں جو بی سلیم کا ملک ہے جہا دکیا۔اورزید بن حارثہ ہی نے جذام پر ملک حشین میں جہا دکیا۔

## زیدبن حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان

ا بن ایخق کہتے ہیں جذام کے چندلوگوں کا بیان ہے جواس واقعہ کےخوب جاننے والے تھے کہ رفا مہ





بن زید جذا می جب حضور تکافیز کم خدمت سے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو قوم کے ناکم جھور کا خطابھی لائے تھے۔ جس میں حضور نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھی جھوڑا ہی عمر حصد گذرا تھا۔ کہ دجیہ بن خلیفہ کلبی ملک شام سے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذر ہے۔ اور دجیہ قیصر وم کے پاس حضور کا نامہ لے کر گئے تھے اور پھی مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پہنچے۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھہر ہے۔ بنید بن عوص اور اس کے جیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور یہ لوگ بنی صلیع میں رہتے تھے جو جذام کی ایک شاخ ہوئی۔ قر بی خبیب یعنی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو پہنچی یہ بنید اور اس کے جیٹے میں رہتے تھے جو جذام کی ایک شاخ ہوئی۔ قر آبن اشقر ضفا دی ثم الصلعی نے ایک تیر نعمان بن بنید اور اس کے جیٹے لگا کہ اس تیرکو ابن لبنی کی طرف سے لیعنی نعمان بن کی ماں کا نام تھا۔ اور حسان بن ملہ جیبی دجیہ کا صحبت یا فتہ تھا اور دجیہ نے اس کوسور آ فاتح سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے دحیہ کلی ماں کا نام تھا۔ اور حسان بن ملہ جیبی دحیہ کا صحبت یا فتہ تھا اور دجیہ نے اس کوسور آ فاتح سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے دحیہ کھی کی ماں کا نام تھا۔ اور حسان بن ملہ جیبی کا سارا مال ان سے لے کر دجیہ کے والہ کیا اور دحیہ حضور کی فدمت میں ماضر ہوئے اور سار اوا قدء عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے جیٹے کے قل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شکو گئی کر انے کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شکو گئی کر ان کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شکو گئی کر ان کا درخواست کی حضور نے زید بن حار شکو گئی کر ان کی کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شکور کیا ہوگی کی درخواست کی حضور نے زید بن

اور جذام کی شاخ غطفان اور واکل اور سلامان اور سعد بن ہدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا نامہ لائے ہیں تو یہ سب مقام حرہ رجلاء ہیں آ کرآ با دہو گئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کراع رہیا ہیں تھے نید کے شکر کی ان کو بالکل خبر نہ تھی اور بنی خبیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باقی واد کی ہدان میں تھے حرہ کے شرقی کنارہ پر جہاں چشمہ جاری ہا ور اولاح کی طرف سے زید کے شکر نے آ کر سقام ماتف میں حرہ کی طرف سے حملہ کیا اور ہنیہ اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی خصیف کے قتل کر کے تمام مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیدوا قعہ بنی خبیب نے سنا بیسوار ہوکر زید بن حارثہ کے شکر کی طرف جو خیفاء مدان میں بڑا ہوا تھا روانہ ہوئے تھے اور ان میں بیلوگ سردار تھے۔ حسان بن ملہ سوید بن زید کے گھوڑ نے والی نام پرسوار تھا اور انیف بن ملہ اپنے اپنی سالہ کے گھوڑ نے رعال نام پرسوار تھا اور ابوزید بن حارثہ کے شکر سے قریب پنچے ابوزید اور حسان نے بن عمر وشمر نام گھوڑ نے پرسوار تھا اور انیف بن ملہ اپنے ہوئے جو انیف بن ملہ سے کہا کہ تم اگر واپس چلے جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ ہم کو تہماری زبان در ازی سے ڈرگٹ ہے۔ انیف بن ملہ سے گھوڑ نے نے پروں سے بن ملہ شہر گیا اور یہ دونوں آ گے بڑھے تھوڑی دور گئے ہوں گے جو انیف بن ملہ کے گھوڑ نے نے پروں سے بن ملہ شہر گیا اور یہ دونوں آ گے بڑھے تو زبان دونوں کے پیچھے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنچا تو زمیس کھود نی اور دنگا کرنا شروع کیا اور آخر ان دونوں کے پیچھے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ خیرتم آ آئے تو ہو مگر اپنی زبان کو بندر کھنا۔ اور یہ بات ان کے آپس میں قرار یائی کہ حسان بن

راوی کہتا ہے ان لوگوں کے آپس میں جاہلیت کے زمانہ میں ایک کلمہ رائج تھا کہ اس کو یہی لوگ جھے ہے۔
تھے یعنی جب کوئی کسی کوتلوار سے مارنا چاہتا تھا تو کہتا تھا بوری۔اب جو بیلوگ زید کے لشکر کے سامنے آئے لشکر کے لوگ ان کے پکڑنے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں سے کہا ہم مسلمان ہیں۔اوراول لشکر سے جوشخص ان کی طرف آیا وہ اوہم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان لوگوں کو شخص لشکر کے اندر لے چلا۔انیف بن ملہ نے کہا بوری حسان نے کہا خبر دارالیں حرکت نہ کچو پھر جب بیلوگ زید بن حارثہ کے پاس پہنچے حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں نے کہا خبر دارالیں حرکت نہ کچو پھر جب بیلوگ زید بن حارثہ کے پاس پہنچے حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں نے سور ہ فاتحہ پڑھ کرسنائی زید بن حارثہ نے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ بیلوگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں۔کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے پاس ہوں وہ واپس ان کو دے دو۔

ابن ایخق کہتے ہیں قیدیوں میں حسان بن ملہ کی بہن جوابی وہربن عدی کی ہوئ تھی وہ بھی موجود تھی زید نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جاؤ۔ بیس کرام فزار صلعیہ نے حسان سے کہا کہتم اپنی بہنوں کو تو لے جاتے ہو۔ اور پاؤں کو چھوڑ دیتے ہو۔ بی خصیب میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ بیلوگ بنی خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی ہمیشہ سے مشہور ہے۔ اب بھی اسی جادو بیانی سے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑ الیا۔ خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی ہمیشہ سے مشہور ہے۔ اب بھی اسی جادو بیانی سے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑ الرحم دیا ایک لشکری نے یہ بات زید بن حارثہ سے بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر حکم دیا کہ بیبیں اور عورتوں میں جو تہارے کئیے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ خدا تمہار سے حق میں فیصلہ فرمائے۔ یہ لوگ زید کے لئکر سے واپس چلے آئے اور زید نے اپنے لشکر کو اس جنگل کی طرف جدھر سے بیلوگ آئے تھے اتر نے کی ممانعت کردی۔

یہ لوگ شام کوا ہے گھر پنچے اور ستو پی کرراتوں رات سوار ہوکرر فاعہ بن زید کے پاس پنچے۔ان لوگوں کے نام یہ ہیں۔ ابوزید بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زید اور تعلبہ بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زید اور تعلبہ بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زید اور تعلبہ بن عمر کا ورت تھا زید اور مخربہ بن عدی اور انیف بن ملہ اور حسان بن ملہ۔ جب رفاعہ کے پاس بیلوگ پنچے ہیں تو صبح کا وقت تھا اور رفاہ حرق کی پشت پر ایک کنوئیں کے پاس ٹھم ہرے ہوئے تھے حسان نے جاتے ہی رفاعہ سے کہا۔ کہ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے بکریوں کا دود چو دھور ہے ہواور بنی جذام کی عور تیں قید بھی ہو چکیں تم جو نا مہ لائے تھے۔ان کو اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس بات کے سنتے ہی فور آا پنا اونٹ منگایا اور اس پر سوار ہوئے۔ اور بیلوگ بھی امیہ بن ضفارہ کو جو اس مقتول تصیبی کا بھائی تھا جس کوزید کے شکر نے قبل کیا تھا۔ ساتھ لے کر رفاہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں پہنچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں پہنچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں پہنچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں پہنچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں پہنچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ لے کر ساتھ کے دان سے ساتھ کے دان سے ساتھ کے دی کے دیں ہوئے کا دور والے ساتھ کے دان سے ساتھ کے دیں کی کور تیں کے دیں کے دی کے دور والے ساتھ کے دی کی دور والے دور

کہا کہتم اپنے اونٹوں پر نیچےاتر آ وُ ورنہان اونٹوں کے ہاتھ کاٹ دئے جا ئیں گے بیلوگ اونٹوں سے اتر کر متحد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارہ سے فر مایا کہ آ گے انجاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ بیلوگ سحر بیان ہیں اور دو تین مرتبہاں شخص نے یہی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدا اس شخص پررحم کرے جواس وقت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے مگر بھلائی کی بات ۔ پھرر فاعہ نے وہ نامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بیحضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نی شکستگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے سے فرمایا کہاےلڑکے اس کو بلند آواز سے پڑھ۔ جب اس نے پڑھا اورحضور نے سنا رفاعہ سے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فرمایا کہ جولوگ قتل ہو گئے۔ ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رفاعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور پرکسی حلال چیز کو حرام کرانا جا ہتے ہیں نہ حرام کوحلال کرنا جا ہتے ہیں۔ابویزید بن عمرو نے عرض کیا یا رسول اللہ جولوگ ہمارے فل ہوئے وہ میرے اس پیر کے نیچے ہیں یعنی ہم ان کےخون کا پچھ مطالبہ نہیں کرتے جو زندہ ہیں وہ ہی ہمارے حوالہ کردئے جائیں ۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہاا ہے علی تم ان کے ساتھ جا کران کے سب قیدی حچٹرا دو۔اوران کا مال بھی دلوا دوحضرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدزید بن حار ثنہ میرا کہانہیں مانتے ۔حضور نے فر مایاتم بیمیری تلوار لے جاؤ پھرحضرت علی نے عرض کیا۔حضورمیرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔تب حضور مَنَا الْيُؤَلِمُ نِهِ ان كوثعلبه بن عمرو كے اونٹ پرجس كا نام كھال تھا سوار كر كے روانه كيا جب بيلوگ مدينه كے باہر نكلے تو دیکھا کہ زید بن حارثہ کا ایکچی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پرسوارجس کا نام شمرتھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایلجی کواونٹ پر ہے اتار کراونٹ اس سے لےلیا۔اس نے کہاا ہے علی پیرکیا بات ہے حضزت علی نے فرمایا ان کا مال ہے۔جنہوں نے لے لیا۔ پھریپاوگ زید بن حارثہ کےلشکر سے مقام فیفا ، الشحسین میں جا کر ملےاورسارا مال واسباب حضرت علی نے مع قیدیوں کےان کو دلوا دیا۔ چنانجے اگر کسی عورت کا کپڑاا پنے کجاوہ کے نیچ بھی باند ھالیا تھا تو اس تک کوبھی کھلوا کر دے دیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اب پھر میں غز وات کی تفصیل کی طرف عود کرتا ہوں۔ چنانچہ زید بن حارثہ ہی ایک اورغز وہ میں عراق کی طرف گئے ۔

#### زیدبن حارثه کابنی فزاره سے جنگ کرنا

یہ جہادزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ میں مقام وادی القریٰ پر بنی فزارہ سے کیا پہلے اس غزوہ میں زید بن حارثہ کوشکست ہوئی یہ خود بھی زخمی ہوئے اور بہت سے ساتھی ان کے مارے گئے جن میں ایک درد بن عمرو بن مداش ہذیلی بھی تھے بنی بدر کے ایک شخص نے ان کوشہید کیا تھا اور جب زید بن حارشہ اس جھکھے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے تسم کھائی تھی کہ جب تک بنی فزارہ سے بدلہ نہ لے لوں گاغسل نہ کروں گا چنا کچھ جب ان کے زخم اچھے ہو گئے تو حضور نے پھران کوشکر دے کر بنی فزارہ کی طرف روا نہ کیا اور وادی قرکی میں زید نے بنی فزارہ میں خوب قل و غارت کیا اور قیس بن سح کھنر کی نے مسعدہ بن حکمہ بن ما لک بن حذیفہ بن بدر کوقل کیا اورام قرفہ فاظمہ بنت رہیعہ بن بدر قید ہوئی ۔ یہ ایک بڑی عمر رسیدہ عورت ما لک بن حذیفہ بن بدر کے پاس تھی اورا کی بیٹی بھی اس کی تھی ۔ زید بن حارثہ نے قیس بن سحر کوام قرفہ کے قبل کرنے کا حکم دیا اورقیس نے اس کوقل کیا پھرزید بن حارثہ ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیلا کی سلمہ بن عمر و بن اکوع کی حفاظت میں تھی کیونکہ سلمہ بی نے اس کو گزفتار کیا جب حضور کی خدمت میں پنچے تو سلمہ نے اس لاکی بن ابل کی بین ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے ماموں حزن بن ابل کی بینی ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے ماموں حزن بن ابل کی بینی ام قرفہ کی بیٹی کو لے کر حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے ماموں حزن بن ابل وہ جب کی نذر کر دیا۔ چنا نیے حزن سے اس کے ہاں عبد الرحمٰن بن حزن پیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہام قرفہا پنی قوم میں ایسی بلندمر تبہ تجھی جاتی ۔ کہلوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم کوام قرفہ کی سیعزت نصیب ہو۔

### عبدالله بن رواحه كاغز وه خيبرير

عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دومر تبہ حملہ کیا ہے جس میں سے ایک حملہ وہ ہے جس میں بیسر بن زُرَّام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بیسر بن زرام نے خیبر میں حضور کی جنگ کے واسط شکر جمع کر نا شروع کیا۔ حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا۔ جن میں ایک عبداللہ بن انمیں بھی تھے جب بیصحابہ بسیہ بن زرام کے پاس آئے تو اس ہے کہا کہ تو حضور کی مخالفت نہ کر۔ ہمار سے ساتھ چل کر مسلمان ہو جا ہم حضور سے بچھ کو کہیں کی حکومت دلوا دیں گے۔ اور تیری بڑی بڑی عزت ہوگی۔ اس نے منظور کر لیا عبداللہ بن انمیس نے اس کوا پنے اونٹ پر سوار کیا اور بیہ یہود یوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے راستہ میں اس کے دل میں بڑی کا ارادہ پیدا ہوا اور صحابہ کے ساتھ آئے سے یہ پچھتا یا عبداللہ بن انمیس اس کے ارادہ کو عبداللہ بن انمیس اس کے سر پر مار ہی دی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبداللہ نے ایک تکواراس کو ماری کہ اس کا بیرکٹ کرا لگ جا پڑا اور صحابہ نے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر صوف ایک یہود یوں کوئل کیا عبداللہ نے ایک بیرکٹ کرا لگ جا پڑا اور صحابہ نے اس کے ساتھی یہود یوں کوئل کیا صرف ایک یہودی بھاگ کر بڑے گیا۔ جب عبداللہ بن انمیں حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم برا پی لیا بیرکٹ کرا لگ جا پڑا اور تکایف دیے کے اچھا ہو گیا۔ برا پی لب مبارک لگا دی جس کی برکت سے ان کا زخم بغیر پکنے اور تکلیف دیے کے اچھا ہو گیا۔ اور ایک غز وہ عبداللہ بن عتیک نے ابورا فع بن ائی الحقیق کے قل کے واسط خیبر پر کیا۔

# عبدالله بن انیس کاغزوہ خالد بن سفیان بن نیج کے آل کے واسطے



خالد بن سفیان مقام نخلہ یا عرنہ میں حضور کے مقابلہ کے واسطے نشکر جمع کر رہاتھا حضور نے عبداللہ بن انیس کواس کی طرف روانہ فر ما یا اور عبداللہ نے جاتے ہی اس کوتل کیا۔

عبداللہ بن نیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سا ہے ابن سفیان بن نیج ہذلی میرے مقابلہ کے واسطےلوگوں کو جمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عربہ میں ہے تم جا کراس کوتل کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ کے واسطےلوگوں کو جمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عربہ میں اس کو بہچان لوں ۔حضور نے فر مایا جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کے بدن میں قشعر رہ یا وکے۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں اپنی آلوار لے کرچلا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنچا تو عصر کا وقت تھا اور وہ اپنی عورتوں کے واسطے خیمہ درست کر رہا تھا اور جوعلامت قشعریرہ کی حضور نے فرہائی تھی۔ وہ میں نے اس میں دیکھی۔ پس میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہیں ایبا نہ ہو کہ اس کے پاس مجھے دیر لگے اور عصر کی نماز میر کی فوت ہوجائے پس میں اس کی طرف چاتا جاتا تھا۔ اور سرکے اشارہ سے نماز پر حتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے میں نے کہا میں ایک عربہ ہوں تمہارے پاس بر حضور کر حتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے میں نے کہا میں ایک کوشش میں ہوں اس خبر کوئن کر آیا ہوں کہ تم ان مختص کے واسطے لئکر جمع کر رہے ہو خالد نے کہا ہاں میں اس کوشش میں ہوں عبد اللہ کہتے ہیں میں تھوڑی دوراس کے ساتھ چلا اور جب میں قابود کیولیا فور آایک وارابیا کیا کہ خالد کے دو محکور کے ۔ اور وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کی عورتیں اس کے گر دبیٹھ کر رونے لگیں۔ میں جس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرہایا کا میاب آئے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس کو آل کر آیا کہ خور نے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرہایا کا میاب آئے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس کو آل کر باہر آیا۔ لوگوں نے جھے سے بوچھا بیعصا کیسا ہے میں نے کہا حضور نے معنا سے میں نے کہا حضور نے وہو کہ حضور سے بوچھو کہ حضور بیعصا کی اور میں نے کہا حضور نے وہی ایسان میں نشانی ہوگا۔ واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا بیعصا کی کا می فرہایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا بیعصا کی کا میا فرہایا یہ قیا مت کے روز میرے اور تمہارے واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا بیعصا کی کا میا فرہایا ہوگا۔ ورمیان میں نشانی ہوگا۔

راوی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کواپنی تلوار کے ساتھ رکھتے تھے اور جب انقال کیا ہے تو وہ عصاان کے ساتھ دفن کیا گیا۔

# اب پھرہم کشکروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کوحضور نے روانہ فرمایا



ا بن اسخق کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرمونہ کی طرف روانہ فر مایا اور بیتینوں و ہاں شہید ہوئے۔

اورکعب بن عمیرغفاری کوذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شہر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعیدینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کو بنی عنبر کی طرف جو بنی تمیم کی ایک شاخ تنصر وانه فر مایا ـ



#### بني عنبر برعيبينه بن حصن كأجهاد

حضور نے عیبینہ بن حصن کولشکر دے کر بنی عنبر کی مہم پر روانہ کیا عیبینہ نے جاتے ہی اس قوم کوخوب مل و غارت کیااورسارا مال واسباب لوٹ لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواولا داشمعیل میں ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے حضور نے فرمایا آج ہی عیدنہ بن عنر کے قیدی لے کرآئے گا۔ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کودے دیں گے تم اس کوآ زادکردینا۔

جب عیبندان قید یوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تمیم کے سر دارلوگ بھی ان کے پیچیے ہی ان قیدیوں کوچھوڑانے کے واسطے آئے بی تمیم کے سرداروں کے نام یہ ہیں رہیمہ بن رقیع اور سیرہ بن عمرواور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اورقیس بن عاصم اور ما لک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور سے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قید یوں کو آزاد کیا اور بعض کا فیدیہ لیا۔ بنی عنبر میں ہے اس جنگ میں پہلوگ قتل ہوئے تھے عبداللہ بن ذہب اوراس کے دونوں بھائی اورشدا دبن فراس اور حظلہ بن وارم۔

اور قیدیوں میں ان عورتوں میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔اساء بنت مالک اور کاس بنت اری اور بخو د بنت مبدا ورحمیعہ بنت فیس اور عمرہ بنت مطر۔عدی بن جندب بنی عنبر سے تھا اورعنبر بن عمر و بن تمیم ہے۔



# غالب بن عبدالله كاغزوه بني مره ير



ابن ایخق کہتے ہیں غالب بن عبداللہ کلبی لشکر لے کربنی مرہ پر گئے اور اسامہ بن زیداور ایک انصاری

نے فکر مرواس بن منیک کو جو بی حرقہ میں سے بی مرہ کا حلیف تھا قبل کیا۔ بی حرقہ قبیلہ جبینہ کی ایک شخص ہے۔

اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اور ایک انصاری نے مرواس کودیکھا تو ہم نے اپنی تلواریں اس پر البند کیس۔ اس نے کہااشھد ان لا اللہ الا الله لیس اس وقت ہم اپناہا تھے نہ روک سکے اور اس کو ہم نے قبل کردیا۔ مسلح جب ہم حضور کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اے اسامہ لا اللہ الا اللہ کہنے والے کو تو نے کیوں قبل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا آپ نے فرمایا یہ مجھے کو کرمعلوم ہوا۔ اسامہ کہتے ہیں تم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے اس قدر اس بات کو مکر رفرمایا کہ میں نے چاہا کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج ہی ہوتا اور اس شخص کو قبل نہ کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اب بھی کی لا اللہ الا اللّٰہ کے کہنے والے کو قبل نہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد بھی قبل نہ کروں گا۔

## عمروبن عاص كاغزوهٔ ذات السلاسل برجانا

عمروبن عاص کوحضور نے بی عذرہ کی طرف روانہ کیا تا کہ لوگوں کو ملک شام پر جہاد کرنے کے واسطے جع کریں۔اوراس کا سبب بیتھا کہ عاص بن وائل کی ماں قبیلہ بلی سے تھی اسی سبب سے حضور نے عمروبن عاص کوان لوگوں کو مالوئف اور مطبع کرنے کے واسطے روانہ کیا جب عمروبن عاص جذام کے ایک چشمہ پر پہنچے جس کا نام سلسل تھا اور اسی سبب سے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہوا ہے عمروبن عاص کو دشمنوں سے خوف معلوم ہوا۔اور حضور سے امداد طلب کی ۔حضور نے ابوعبیدہ بن جراح اور ابو بکر اور عمر اور مہا جرین اور اولین کوان کی امداد کے واسطے روانہ کیا اور ابوعبیدہ کو تھم دیا کہ تم اختلاف نہ کرنا۔ پس جب ابوعبیدہ عمروبن عاص کے پاس بہنچ عمروبن عاص نے کہا کہ عیس تم سب کا سردار ہوں کیونکہ تم میری امداد کو آئے ہو۔ابوعبیدہ نے کہا تم اپنی جگہ ہوں اور ابوعبیدہ ایک خرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ونیاوی باتوں کا کچھ خیال نہ کرتے ہواور میں اپنی جگہ ہوں اور ابوعبیدہ ایک خرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ونیاوی باتوں کا کچھ خیال نہ کرتے سے عمروبن عاص سے کہنے لگے کہا گرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو میں تمہارا کہنا مانوں گا کیونکہ حضور نے مجھ کو تھم دیا

رافع بن ابی رافع طائی جن کورافع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ میں ایک نصرانی شخص تھا اور میں اس ریگتان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جاہلیت کے زمانہ میں شتر مرغ کے انڈوں میں پانی بھر کے میں ریت میں د بادیتا تھا اور لوگوں کے اونوں کولوٹ کر میں اس ریگتان میں جلا آتا تھا۔ پھرکوئی مجھ کو یہاں تلاش نہ کرسکتا تھا اور انڈوں کو ذکال کر میں ان میں سے یانی بیتیا تھا۔ پھر جب

میں مسلمان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غز وہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے آپے دلے میں کہا۔
کہ کٹی شخص کو دوست بنا کراس کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت تھیں رہنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت تھیں رہنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سے لگا۔ابو بکر کے پاس فدک کا ایک کمبل تھا جب ہم منزل پراتر تے تھے تو ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہو کر چلتے تھے تو اس کو اوڑ ھے لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سبب سے نجد کے لوگ جب ابو بکر کی خلافت میں مرتد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمبل والے کی بیعت نہیں کرتے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں جب واپسی میں مدینہ کے زود یک پنچ تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے آپ کی صحبت میں رہنااس واسطے اختیار کیا تھا کہ خدا مجھ کو آپ سے پچے نفع پہنچائے پس آپ بچھ کو پچے نفیحت فرمائے ابو بکر نے کہا اگرتم مجھ سے اس بات کا سوال نہ بھی کرتے تب بھی میں تم کو نصیحت کرتا۔ میں تم کو بی تھا ور رمضان کرتا ہوں کہ تم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرنا نہ کی کواس کا خریک کرنا اور نماز پڑھنا اور زکو قدینا اور رمضان کے روز سے رکھنا اور کعبہ کا جج کرنا اور جنابت سے خسل کرنا اور بھی دو مسلمانوں کا بھی سردار نہ بنا۔ میں نے کہا اس امید کرتا ہوں کہ بھی میں خدا کے ساتھ شریک نہ کروں گا اور زمان اور کو بھی انشاء اللہ بھی قضانہ کروں گا اور آگر میر سے پاس مال ہوگا تو زکو قتبی دوں گا اور رمضان کے روز سے بھی انشاء اللہ بھی قضانہ کروں گا اور جنابت سے خسل بھی کروں گا مگر بیتو بتاؤ کہ سردار کرنے کی اگر طاقت بچھ میں ہوئی تو ضرور جج کروں گا اور جنابت سے خسل بھی کروں گا مگر بیتو بتاؤ کہ سردار بننے سے تم نے مجھ کو کیوں منع کیا میں تو دیکھتا ہوں۔ کہ لوگ حضور کی خدمت میں بھی اور لوگوں کے نزد کی بھی منور کے نہا اس کا سبب میں تم کو بتا تا ہوں سنو خدا وند تعالی نے حضور کواس دین کے ساتھ مبعوث کیا ہی حضور نے جہاد کیا۔ اور لوگ طوعاً و کر ہا اس میں داخل ہو ہے ہی و و جب سردار خدا کی بناہ اور اس کے عہد میں داخل ہو گئے۔ پس جھ کو لا زم ہے کہ خدا کے عہد کوشکتہ نہ کرے اور جب سردار خدا کی بناہ اور اس کے عہد میں داخل ہو گئے۔ پس جھ کو لا زم ہے کہ خدا کے عہد کوشکتہ نہ کر سے گا ور بیخدا کے غصور کو اس میں داخل ہو گا۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکر سے جدا ہو گیا اور جب حضور کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو مجھ کو دومسلمانوں پر بھی سر دار بنے سے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار بنے ابو بکرنے کہا ہاں میں نے تم کو منع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور اُاس خدمت کو اختیار کیا ہے جبکہ مجھ کورسول خدا کی امت کے متفرق ہونے کا اندیشہ ہوا۔

عوف بن ما لک انتجعی کہتے ہیں مجھ کو اس غزوہ میں حضور نے عمرو بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھا۔ پس میرا ایک قوم کے پاس سے گذر ہوا۔ جنہوں نے اونوں کو ذیح کر رکھا تھا اور گوشت بنانا نہ جانتے تھے میں اس کام کوخوب جانتا تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہا گرتم لوگ مجھ کو اس گوشت

میں سے حصہ دوتو میں بنا دوں۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے جھٹ پٹ گوشت بنا کران کے حوالہ کیا انہوں نے میرا حصہ مجھ کودیا اس کو لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پکا کرخود بھی کھایا۔ اوران کو بھی کھلا یک جب کھا چکتو ابو بکر اور عمر نے مجھ سے پوچھا اے عوف بید گوشت تم کہاں سے لائے تھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہا تم نے بیا چھا نہ کیا جو بید گوشت ہم کو کھلا یا اور پھروہ اٹھ کرتے کرنے لگے۔ جب ہم اس سفر سے والیس ہوئے۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس سفر سے والیس ہوئے۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب فارغ ہوئے۔تو مجھ سے فر مایا کہ کیا عوف بن مالک ہیں۔ میں نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ و ہرکانۂ ۔میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں ہاں میں ہوں۔فر مایا کیا اونٹوں والے اور اس سے زیادہ کچھ نہ فر مایا۔

# ابن ابی حدر د کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اضبط اشجعی کاقتل ہونا

ابن اسطحق کہتے ہیں بیغز وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے۔

راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضور ظہر کی نماز پڑھ چکے ایک درخت کے سابیہ میں رونق افروز ہوئے اور اقرع بن عابس اور عیبینہ بن حصن حضور کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے عیبینہ بن حصن عامر بن اصبط کا قصاص چاہتے تھے اور یہ قبیلہ غطفان کے سر دار تھے اور اقرع بن عابس محلم بن جثامہ کی طرف ہے اس قصاص کو دفع کرتے تھے۔ کیونکہ بیان کا قریبی تھا۔

راوی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیدینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا اس نے میری عورتوں کو ہے وارث کیا ہے وارث کیا ہے میں بھی فتم ہے خدا کی جب تک اس کی عورتوں کو ایسا ہی نہ کرلوں گا اس کو نہ چھوڑ وں گا۔اور حضور یہ فرماتے تھے کہتم بچپاس اونٹ خون بہا کے اب لے لواور بچپاس مدینہ میں چل کر دے دیں گے عیدینہ بن

پھرایک شخص بن لیٹ میں ہے جس کا نام مکیٹر تھا کھڑا ہوااور عرض کرنے لگایار سول اللہ اسلام کے اندیں۔ میں اس مقتول کومثال ایسی پاتا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں سے جو بکری آگے ہواس کوکوئی پتھر مارے تو پچھلی بکریوں کوبھی بھگادےگا۔

حضور نے اپناہاتھ بلند کر کے فر مایا بستم کوخون بہا ہی ملے گا پچپاس اونٹ اب لے لواور پچپاس مدینہ میں چل کر دیں گے آخرعید نہ وغیرہ نے خون بہا قبول کرلیا۔

راوی کہتا ہے اس کے بعدلوگوں نے کہا کہ تمہارا مدعاعلیہ کہاں ہے اس کولاؤ حضور ہے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرائیں۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حلہ پہنے ہوئے کھڑا ہوا۔ بیحلہ اس نے اپنے قتل کی تیاری کے واسطے پہنا تھا پھر بیخف حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا۔ تیرانا م کیا ہے اس نے کہا تحکم بن جثامہ۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں تھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں کے گرحضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہا ہے خدا اس کی بخشش نہ فر ما تین باریبی کہا۔ راوی کہتا ہے حکم حضور کی اس بددعا کوئ کراپنی جیا در سے آ نسو یو نجھتا ہواا ٹھا۔

حسن بھری کہتے ہیں جب محکم حضور کے سامنے جاکر بیٹھا ہے تو حضور نے فر مایا ہیں نے تو اس کو خدا پر ایمان لانے کے سبب سے امن دیا اور تو نے اس کو قبل کر دیا پھر آپ نے اس کے واسطے بددعا فر مائی۔ چنا نچہ سات روز کے بعد بیمر گیا اور جب لوگوں نے اس کو فن کیا تو زمین نے اس کو باہر نکال کر ڈال دیا۔ حسن کہتے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو دفن کیا اتنی ہی مرتبہ زمین نے باہر پھینک دیا۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر او پر سے اس قدر پھر اس پر ڈالے کہ اس کو ڈھک دیا۔ اور حضور نے فر مایا زمین اس سے زیادہ گنہ گار کو اپنے اندر لے لیتی ہے مگر خدانے اس مخص کے ساتھ تم کو آپس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔

ابن اسخق کہتے ہیں جب اقرع بن جابس اور عیینہ بن حصن میں گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقتول کی بابت حضور فیصلہ فرماتے ہیں تم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہو کیا تم اس بات سے بے خوف وخطر ہو کہ حضور نا راض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے سے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کا تم پر غضب ہواور پھر خدا کا بھی غضب ہوتم اس مقد مہ کوحضور کی رائے پر چھوڑ دوجس طرح حضور چاہیں فیصلہ فرما کیں نہیں تو میں بچاس آ دمی بی تم ہے لا تا ہوں جو تسم کھا کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم ہم ارا آیا ہے بھی اس نے نما زنہیں پڑھی پھر کہ تم ہم ارا گیا ہے بھی اس نے نما زنہیں پڑھی پھر

یتمہارا دعویٰ بالکل باطل ہو جائے گا تب عیبینہ بن حصن نے خون بہالینا قبول کیا۔

# عبدالله بن الي حدر د کاغز و ہ رفاعہ بن قیس جشمی کے آل کے واسطے

عبداللہ بن ابی حدرد کہتے ہیں میں نے اپنی قوم میں سے ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کے مہر کے مجھ کو دینے لازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے ادا' مہر میں کچھ امداد طلب کرول حضور نے دریافت کیا کہ کس قدرمہر ہے میں نے عرض کیا دوسو درہم ہیں حضور نے فر مایافتم ہے خدا کی میرے پاس نہیں ہیں۔ورنہ میں دے دیتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے تھے کہ ایک شخص رفاعہ بن قیس بنی جشم میں ہےا پی قوم کو لے کرمقام غابہ میں آ کراتر ایڈخص اپنی قوم میں بڑاعز ت دارتھااور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ مادہ کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھ کواور دومسلمانوں کومیر ہے ساتھ بلا کرفر مایا کہ جاؤاں شخص کی خبر لاؤ جوغا بہمیں آئر کڑھہرا ہےاورا یک اونٹ سواری کے واسطےحضور نے ہم کودیااورفر مایا اس پر باری باری ہے سوار ہونا۔ بیاونٹ ایبا کمزورتھا کہ جب ہم میں ہےا یک آ دمی اس پرسوار ہوا تو اس سے اٹھانہ گیا۔ بمشکل لوگوں نے پیچھے سے سہارا دے کراس کواٹھایا۔ ہم نتیوں آ دمی اپنے تیرو کمان اورکل ہتھیاروں سے سلح ہو کرروانہ ہوئے جب ہم مقام غابہ میں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔اورسورج غروب ہور ہاتھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا كەتم دونوںاسطرف حچپ جاؤ\_اورمىںادھرحچپ جاتا ہوں \_اور جبتم ميرى تكبير كى آ وازسنوتو فوراً تكبير کہتے ہوئے حملہ کرنا پھرہم وہیں چھے ہوئے موقع دیکھر ہے تھے اور رات کی سیاہی نے عالم پریر دہ ڈال دیا تھا کہ رفاعہ بن قیس نے اپنے لوگوں ہے کہا کیا وجہ ہے کہ آج میرا چروا ہا اب تک اونٹوں کو لے کرنہیں آیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں ۔لوگوں نے کہا آپ کیوں تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہانہیں میں خود ہی جاؤں گا۔لوگوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اس نے کہا تمہاری کچھ ضرورت نہیں ہےتم یہیں رہو۔ میں تنہا ہی جاؤں گا۔اور پھریدا کیلا جروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

عبداللہ بن ابی حہرد کہتے ہیں جب رفاعہ بن قیس میری تیرکی زدیر آیا۔ میں نے ایک ایسا تیراس کو مارا کہ اس کے دل کے پار ہوگیا۔ اور وہ گرامیں نے اس کو آ واز کرنے تک کی فرصت نہ دی فوراً اس کا سرکا ٹ لیا اور پھراس کے شکر کی طرف متوجہ ہو کر حملہ کیا اور تکبیر کہتے ہوئے حملہ کیا۔ پس قتم ہے خدا کی وہ شکر اپنی عورتوں اور جن چیز وں کو کہ لے جا سکا لے کر بھاگ گیا۔ اور ہم تینوں آ دمی بہت سے اونٹ اور بکر یاں مال غنیمت کی لے کر حضور کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ اور رفاعہ کا سر بھی میں نے حضور کے آگے پیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھ کو مہر ادا کرنے کے واسطے بھی میں نے حضور کے آگے پیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھ کو مہر ادا کرنے کے واسطے

دئے۔میں ان کولے کراپنی بیوی کے پاس گیا۔

# عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف

عطار بن افی رباح کہتے ہیں۔ میں نے بھرہ کے ایک شخص کوسنا کہ وہ عبداللہ بن عمر شی دین سے عمامہ کا شملہ پشت پرلئکانے کی بابت دریافت کرر ہاتھا عبداللہ بن عمر نے کہا میں تجھ سے اس کے متعلق بیان کرتا ہوں۔
ہم دس آ دمی حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو بکر اور عثم اور عثمان اور علی اور عبدالرحمٰن بن عوف اور ابن مسعود اور معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان اور ابوسعید حذری اور دسواں میں تھا کہ انصار میں سے ایک جوان حضور کی خدمت میں آیا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ مومنوں میں افضل کون شخص ہے فرمایا اچھے اخلاق والا۔ اس نے عرض کیا ہوشیار اور عشل مند کون ہے فرمایا اجھے اخلاق والا۔ اس نے عرض کیا ہوشیار اور عشل مند کون ہے فرمایا موت کو یا در کھنے والا اور اس کے واسطے تیاری کرنے والا اس کے آنے سے پہلے وہی ہوشیار ہے۔ وہ جوان خاموش ہو رہا۔ پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس کے آنے سے پہلے وہی ہوشیار ہے۔ وہ جوان خاموش ہو رہا۔ پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے گروہ مہا جرین کے پانچ باتیں ہیں عیں خدا سے پناہ ما لگتا ہوں کہ وہ تم پر نازل ہوں۔ جس قوم نے علانہ پخش فعل کرنے شروع کے ان میں طاعون اور ایسے در داور ہیاریاں پیدا ہوتی ہیں جوان کے بیاب دادا میں کبھی نہ ہوئی ہوں گی۔ اور جولوگ کم تو لنا اور کم دینا اختیار کرتے ہیں وہ قط سالی اور بختیوں اور باچ دران ور بیاریاں رحمت نازل نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور جولوگ زکو تو نہیں دیتے ان پر باران رحمت نازل نہیں ہوتا۔ اگر بادن دہ بول تو ایک سے ان رہنہ ہرسے۔

اور جولوگ خداورسول کے عہد کوتو ڑتے ہیں خداان پران کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے جوان کی سب چیز وں پر قبضہ کر لیتا ہے۔اور جولوگ حکم خدا کے موافق فیصلہ ہیں کرتے خداان کے آپیں میں ایک کو دوسرے کا دشمن بنا کرایک کو دوسرے سے خوف زدہ رکھتا ہے۔عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر حضور نے عبدالرحمٰن بن عوف کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا پس صبح کوعبدالرحمٰن ایک سیاہ عمامہ باندھ کر حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کے عمامہ کو گھول کر پھر عمامہ باندھا اور اس کا شملہ چارانگل یا اس کے قریب قریب پشت پر چھوڑا۔اور فر ہایا اے عبدالرحمٰن اس طرح عمامہ باندھا کرو۔ یہ بہت اچھا ہے پھر بلال کو حضور نے حکم دیا کہ نشان لے آؤ۔ بلال عبدالرحمٰن اس طرح عمامہ باندھا کرو۔ یہ بہت اچھا ہے پھر بلال کو حضور نے حکم دیا کہ نشان کو لواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمدو شابیان کی پھرا ہے او پر درو د بھیجا اور عبدالرحمٰن سے فر مایا اس نشان کولواور اس کے خول اور خوان کی کورا خوان کی اور خوان کی کورا کوروں کو تی کورا کوروں کو تی کورا کوروں کو تی کوروں کوروں کوروں کو تی کوروں کوروں کو تی کوروں کوروں

# ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف

حضور نے ایک چھوٹے لشکر پر ابوعبیدہ بن جراح کوسر دارکر کے سیف البحر کی طرف روانہ کیا اور پچھ کھجوریں گزارہ کے واسطےعنایت کیں۔ چنانچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابوعبیدہ ان کو گن گن کر بانٹا کرتے تھے یہاں تک کہ آخر میں ایک ایک تھجور ہر شخص کو تقسیم ہوئی اور وہ بھی ایک آ دمی کونہ پنٹی پھر جب ہم لوگ بھوک سے بہت ہوئے تو خداوند تعالی نے سمندر میں سے ایک مچھلی ہم کوعنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز تک اس کا گوشت خوب کھایا اور خوب اس کی اپنے بر تنوں میں بھر کرر کھی ۔ پھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس مچھلی کی ایک پہلی راستہ پر رکھو پھرایک قوئی ہیں کا اونٹ پر ایک زبر دست آ دمی کوسوار کر کے اس کے نیچ سے گذر نے کا تھی راستہ پر رکھو پھرایک قوئی ہیں کا اونٹ پر ایک زبر دست آ دمی کوسوار کر کے اس کے نیچ سے گذر نے کا تھی دیا ۔ پس وہ پہلی اس کے سرکونہ لگی ۔ پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آ کے تو اس نچھلی کے کھانے کا ذکر کیا حضور نے فرمایا وہ رزق خدا نے تم کوعنایت کیا تھا۔

# عمروبن أميضمري كاابوسفيان بن حرب كے تا كے واسطے روانہ ہونا

ابن اکتی کہتے ہیں مکہ میں حضور کے صحابہ میں سے خبیب بن عدی او مان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد حضور نے عمرو بن امیے ضمری اور جبار بن ضحر انصاری کو مکہ کی طرف ابوسفیان بن حرب کے قبل کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بید دونوں مکہ میں پنچا اپنے اونٹ کو انہوں نے ایک پہاڑ کی گھائی میں با ندھ دیا۔ اور خودرات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ جبار نے عمرو سے کہا کہ چلو کعبہ کا طواف کر کے دور کعتیں تو پڑھیں۔ عمرو نے کہا لوگ شام کا کھانا کھا کر کعبہ میں آ بیٹھے ہیں اگر ہم گئے تو ہم کو پہچان لیس گے۔ جبار نے کہا نہیں ایسا انشاء اللہ نہ ہوگا۔ پس ہم دونوں نے کعبہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی پھر ہم ابوسفیان کی تلاش میں پھر رہے تھے کہ مکہ کے ایک شخص نے ہم کود کھے کر بہچان لیا اور کہنے لگا عمرو بن امیہ ہم معلوم ہوتا ہم تم ضرور شرارت کے واسطے کہ ہے ہو گر ہے ایس شمر نااچھانہیں۔ پس ہم بھاگ کر ایک پہاڑ پر چھے اور لوگ ہم کوڈ ھونڈ ھے آ بے ساتھی ہے کہا اب چلو یہاں تھم برنا اچھانہیں۔ پس ہم بھاگ کر ایک پہاڑ پر چھے اور لوگ ہم کوڈ ھونڈ ھے آ بے ساتھی ہے کہا اب چلو یہاں تھم برنا چھانہیں۔ پس ہم بھاگ کر ایک پہاڑ پر ہم نے بہاڑ کے اور پر پہنچ گئے ۔ قریش ہماری تلاش میں ناامید ہو گئے اور ہم نے بہاڑ کے ایک غار میں رات گذاری اور بہت سے پھر اپنے پاس جمع کر لئے تھے جب جب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب بی ایک شخص اپنچ گھوڑ کے قبل کر دیں گیا ہا رہا ہے میں نے مو چا کہا گر ہے ہم کو کہنے کہا ہوئے گا اور پر ہم کو قریش کی کہتر ہے کہ تم پہلے اس شخص

ماری جوتمام اہل مکہ نے تن اور وہ دوڑ کراس کے پاس آئے اس میں پچھرمتی باقی بھی پوچھنے لے تجھ کو گئی گئی کیا۔ اس نے کہا عمر و بن امیہ نے پھراتی وقت بیمر گیا۔ اور ہمارانشان ان کو نہ بتلا سکا۔ قریش اس کواٹھا کر لے گئے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا اب چلوا ور ہم مدینہ کی طرف واپس روا نہ ہوئے پس ہم ان لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو خیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کررہے تھے۔ اور ان میں سے ایک شخص۔ نہ ہم کو جاتے دیکھ کر کہا کہ اس شخص کی چال عمر و بن امیہ کی چال سے کسی قد رمشا بہ ہے اگر عمر و بن امیہ مدینہ میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک کئڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ میر اساتھی جب اس کے قریب پہنچا تو اس کو اکھاڑ کرلے بھاگا اور میں بھی بھاگا اور بیلوگ بھی ہمارے بیچھ بھاگے میر سے ساتھی نے اس کواکی کہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور میلوگ اس کے نکا لنے سے عاجز ہوئے پھر میں نے اپنی ساتھی ہے کہا تم اور میں مقام خبنان میں آئیا دور چھے جاؤ میں ان لوگوں کوتم تک چہنچنے نددوں گا۔ چنانچیوہ تو قد بیندروانہ ہوئے اور میں مقام خبنان میں آئیا اور مجھ سے تو چھنے لگا کہتم کس قبیلہ سے ہو۔ میں نے کہا میں ہی بی بگر سے ہو۔ میں نے کہا بی بگر سے پھر میں نے اس سے لوچھاتم کس قبیلہ سے ہو۔ اس نے کہا میں بھی بنی بگر سے ہو۔ میں نے کہا مرحبا خوب ہوا جوآپ تھر بھی اس سے لوچھاتم کس قبیلہ سے ہو۔ اس نے کہا میں بھی بنی بگر سے ہو۔ میں نے کہا مرحبا خوب ہوا جوآپ تشریف لائے وہ خفض اس غار میں لیٹ رہاور پھرائی آئی کھاٹھا کر کہنے لگا۔ شعر

وَ لَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيَّا وَلَا آدِیْنُ بِدِیْنِ الْمُسْلِمِیْنَا يعنی جب تک میں زندہ ہوں کبھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین اختیار کروں گا۔

عمرو بن امیہ کہتے ہیں میں نے اس کا پیشعرین کرا پنے دل میں کہا کہ دیکھاب میں تجھ کواچھی طرح بتا تا ہوں اور جب وہ سوگیا میں نے اپنی کمان کا گوشہ اس کی تندرست آئکھ میں گھسا کراییا زور کیا کہ ہڈی تک جا پہنچا اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیع کے میدائ میں پہنچا تو دوشخص مجھ کو آتے ہوئے گئے دونوں شخص قریش میں سے تھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبرا خبار کے واسطے مدینہ بھیجا تھا وہاں سے بیخبر لے کر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم دونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہوجاؤ۔انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیر سے قبل کر کرے دوسرے کو گرفتار کیا۔اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں پیش کیا۔

## زیدبن حارثه کے کشکر کامدین کی طرف روانه ہونا





بيرت ابن بشام 🖒 هه موم

لشکر دے کرمدین کی طرف روانہ کیا اوراس کشکر میں ضمیرہ حضرت علی کے آزاد غلام اوران کے جھائی بھی تھے اس کشکر نے جاکراہل امنیا کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا اور بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔اور بید مظامی سمندر کے کنارہ پر ہے پس کشکر کے لوگوں نے قیدیوں کو جدا جدا فروخت کرنا شروع کیا بید قیدی روتے ہوئے مضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے تھم دیا کہ جدا جدا فروخت نہ کرو۔یعنی ماں کوایک کے ہاتھ فروخت کرواور بچہ کودوسرے کے ہاتھ نہیں بلکہ ماں اور بچہ کوایک ہی شخص کے ہاتھ فروخت کرو۔

#### سالم بن عمیر کاغز وہ ابوعفک کے آل کے واسطے

ابوعفک بن عمر و بن عوف کی شاخ بن عبید میں سے تھااوراس کا نفاق اس وفت ظاہر ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کو قتل کرایا ہے اوراس نے حضور کی ججو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جواس خبیث کو گوشالی دے سالم بن عمیر جو بنی عمر و بن عوف میں سے اس مہم پر روانہ ہوئے ابوعفک کوتل کر کے گئے۔

# عمیر بن عدی خطمی کاغز وہ عصماء بنت مروان کے آل کے واسطے

عصماء بنت مروان بی نظمہ میں ہے ایک خص کی جوروتھی جب اس نے ابوعفک کے تل ہونے کا سنا تو یہ منافق ہوگئی اور اسلام اور مسلمانوں کی ہجو میں اشعار کہنے گئی حضور کو جب بیخبر ہوئی تو آپ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بیٹی کو تنبیہ کر ہے میسر بن عدی نے حضور کا بیفر مان من کررات کواس عورت کے گھر جا کراس کو قتل کیا اور صبح کو حضور کے پاس آ کر عرض کیا یارسول اللہ اس کا پچھ گناہ تو مجھ پڑہیں ہوا۔ حضور نے فر مایا نہیں پھر عمیرا پئی قوم بن خطمہ کے پاس آ کے اور بن خطمہ کی تعدادان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے پانچ بیٹے جوان تھے ممیر نے کہا اے قوم میں نے مروان کی بیٹی کوتل کیا ہے تم سب ا کشھے ہوکر جو پچھ کر سکو میرا کر لو۔

راوی کہتا ہے بی خطمہ میں اس دن سے اسلام ظاہر ہوا در نہ بہت سے لوگ قوم کے خوف سے پوشیدہ مسلمان تھے جب انہوں نے اسلام کا بیغلبدد یکھاعلانیہ مسلمان ہوئے اور بہت سے اور لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ بی خطمہ میں سے پہلے جوشخص مسلمان ہوئے وہ عمیر بن عدی ہیں اور انہیں کا لقب قاری بھی ہے اور خزیمہ بن ثابت اور عبداللہ بن اوس اور بہت ہے لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

#### ثمامه بن اثال كاقيد هوكرمسلمان هونا



کوگرفقار کرلیا اور بیہ نہ جانتے تھے کہ بیہ کون شخص ہے یہاں تک کہ اس کوحضور کی خدمت میں لا سیج جھنے دیے۔ فرمایاتم جانتے ہو بیتم نے کس کوگرفقار کیا ہے بیٹمامہ بن ا ثال حنفی ہے اس کواچھی طرح سے رکھواور جو پچھ کھاٹا ہے تمہارے باس ہوا کرے وہ اس کے پاس لا یا کرو۔اورحضور نے اپنی اونٹنی کے واسطے حکم دیا۔ کہ اس کا دود ہے جو اور شام دونوں وقت ثمامہ کو یلا یا جائے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور جب ثمامہ سے ملتے فرماتے اے ثمامہ اسلام قبول کر لے ثمامہ کہتا اے محمر منگا اللہ الرتم مجھ کوتل کرو گے تو قتل کر ڈ الواور اگر فدیہ چاہتے ہوتو جو کہو میں منگوا دوں ای طرح چندروز گذر گئے آخر ایک روز حضور نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دویتو فرمایہ تقیع میں گئے ۔ اور وہاں خوب اچھی طرح غسل اور وضو کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی بیعت کر کے مسلمان ہوئے شام کو جب حسب دستوران کا کھانا آیا تو انہوں نے اس میں سے بہت تھوڑ اسا کھایا اور ایسا ہی قلیل دودھ بھی پیا۔ مسلمانوں کو اس بات سے تعجب ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا تم کس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ایک شخص نے صبح کو تو کا فرکی انتر کی میں کھانا ہے۔ اور مسلمان ایک انتر کی میں کھانا ہے۔ اور مسلمان ایک انتر کی میں کھانا ہے۔ اور مسلمان ایک

ابن ہشام کہتے ہیں پھرثمامہ عمرہ کے ارادہ سے مکہ میں گئے۔اور وہاں جا کرانہوں نے لبیک کہی۔اور یہی سلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔جس نے مکہ میں داخل ہوکر لبیک کہی ہے۔قریش نے ان کو پکڑلیا۔اور قتل کرنے لیے چلے ایک شخص نے کہا اس کوتل نہ کرو کیونکہ تم لوگ بمامہ سے غلہ لانے کے محتاج ہوتب قریش نے ان کوچھوڑ دیا۔

راوی کہتا ہے جب ثمامہ مسلمان ہوئے تو حضور ہے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مجھ کومبغوض تھا۔ اوراب سب سے زیادہ مجھ کومبغوض تھا۔ اوراب سب سے زیادہ مجھ ہیں پھراس کے بعد ثمامہ ملہ میں عمرہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہا اے ثمامہ تو بے دین ہو گیا ہے انہوں نے کہانہیں بلکہ میں سب دینوں سے بہتر محمد کا تین میں داخل ہوا ہوں۔ اورقتم ہے خدا کی اے قریش اب ممامہ سے تم کوایک دانہ نہ پہنچ گا جب تک حضور تکم نہ فرمائیں گے جب ثمامہ میں پہنچ اپنی قوم کو مع کر دیا۔ کہ خبر دار مکہ والوں کے ہاتھ ایک دانہ فروخت نہ کرنا اہل مکہ جب بہت تگ ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھر یہ کیا بات جب بہت تگ ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ باپوں کو تو آپ نے تلوار سے قبل کیا اور اب اولا دکو آپ بھوک کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کو لکھا کہ اہل مکہ کے ساتھ حسب دستورخرید وفروخت جاری رکھو۔

# </r>

## علقمه بن مجزز کی کشکر کشی

جب وقاص بن مجز ز زید لحیی ذی قبر د کی جنگ میں شہید ہوئے تو علقمہ بن مجز ز نے حضور سے درخواست اللاجی کی ۔ کہ مجھ کولشکر دے کرمشر کین کے تعاقب میں روانہ کیا جائے تا کہ میں ان سے بدلہ لوں۔

ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھا میں بھی اس میں تھا۔ جب ہم اپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی میں کسی جگہ تھر ہے علقمہ نے ایک جگہ آ گ جلانے کا حکم دیا۔ اور علقمہ کی طبیعت میں ہنسی اور مصفحوں کا مادہ بہت تھا۔ جب آ گ تیار ہوگئی۔ تب قوم یعنی ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہا راسر دارنہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں بیشک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم سے اپنی اطاعت اور اپنے حق کی قتم دلا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم سے ہنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کو اس واقعہ کی خبر ہوئی۔فر مایا جو خص تم کو گناہ کا تھم کرے اس کا تھم نہ مانا کرو۔ راوی کہتا ہے اس نشکر شی میں جنگ نہیں ہوئی۔

## کرز بن جابر کی تشکر کشی

بی نظبہ کے غزوہ میں حضور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھا حضور نے اس کواپنے اونٹوں کے چرانے کے واسطے چراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹوں کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استہقاء کا مرض ہوگیا حضور نے ان سے فر مایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹوں کا دودھ اور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے یہ لوگ گلہ میں آگئے اور دودھ اور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے اور اسلام کے بیلوگ گلہ میں آگئے اور دودھ اور موت پی کر تندرست ہو گئے۔ بچھمرض باتی ندر ہا تب ایک روز انہوں نے حضور کے چروا ہے بیار کوشہید کیا۔ اور اس کی آئھوں کو پھوڑ دیا اور سب اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کوجس وقت بیخبر ہوئی۔ آپ نے کر زبن جابر کو ان کے گرفتار کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ چنانچہ کر زبن جابر اس وقت ان کوگرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضور نے ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کو اگر کر ہے کے میدان میں ڈلواد یا اور آئکھیں ان کی پھوڑ وادیں۔

## حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن کی طرف





ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کولشکر دے گر رکول کے کیا اور فر مایا اگرتمہاری علی سے ملا قات ہوتو علی تمہار ہے سر دار ہیں۔



ابن آخق کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹکر دے کرروانہ کیااور حکم دیا کہ بلقاراور داروم فلسطین کے شہروں کو پا مال کریں اوراس لشکر میں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہاجرین اولین تھےاور بیہ حضور کا آخری لشکرتھا جوآپ نے روانہ فرمایا۔

#### حضور مَنَّالِيَّنَةُ مِ كَي ابتداءِ علالت كابيان

آخر صفریا شروع رئیج الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرقد کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے دعاءِ مغفرت کر کے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کی صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ کہتے ہیں ایک شب حضور نے مجھ سے ارشاد کیا کہ اے ابومویہ ہمھ کو حکم ہوا ہے کہ ہیں اہل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کروں۔ پس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہیں حضور کے ساتھ ہولیا جب حضور قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر جس حالت میں تم ہویہ کومبارک رہے۔ یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں اندھیری رات کی طرح سے فتنے ان پر آنے والے ہیں۔ آخران کا اول کے بیچھے ہوگا۔ اور آخر کا فتنہ اول کے فتنہ سے بدر جہا بردھ کر ہوگا۔

پھر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے ابومویہ ہم محمود نیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دی
گئی ہیں۔ پس میں نے جنت اور پروردگار کی ملا قات کواختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور
پ فدا ہوں۔ حضور پہلے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں رہنے کواختیار کریں پھراس کے بعد خدا سے ملنا اور جنت
میں رہنا چاہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابومویہ ہیں نے تو خدا کی ملا قات ہی کواختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیع
کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے اور ضبح کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس میں آپ
نے انتقال فر مایا۔

حضرت عائسة فرماتی ہیں۔ جس وقت حضور بقیع ہے واپس تشریف لائے ہیں میرے سر میں دروتھا اور میں کہدرہی تھی دارائساہ بعنی ہائے سرکے در دحضور نے فر مایا اے عائشہ تم ہے خدا کی میں بھی داراساہ ہوگئی۔ پھر فر مایا اے عائشہ اگرتم مجھ سے پہلے مرجاؤ تو تمہارا کچھ حرج نہیں ہے میں کھڑے ہو کرتم کو گفن دوں اور تم پر نماز پڑھوں اور تم کو دفن کر دوں۔ میں نے کہا تسم ہے خدا کی اگر ایسا ہوتو پھر آپ اپنی ہویوں میں ہے کسی ہوی کولا کرمیر کے گھر میں خوب عیش کریں گے ۔ حضور میری اس بات سے ہنسے اور پھر آپ کو در دشروع ہوا۔ اور حضور باری باری سے اپنی ہویوں کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آپ حضرت میمونہ کے مکان میں تتھے درد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آپ نے اپنی سب از واج کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میرے گھر میں دختے ہوئی۔ اور آپ نے آپنی سب از واج کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میرے گھر میں دختے کی اجازت کی۔ سب از واج نے آپنی سب از واج کو جمع کر کے ان سے بحالت بیاری میرے گھر میں دختے کے ایک ایک شب سب از واج کے دور کی اور آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔

#### حضور کی از واج مطهرات کابیان

ابن ہشام کہتے ہیں حضور کی نو بی بیال تھیں۔ عائشہ بنت ابی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اورام حبیبہ بنت الجی سفیان بن حرب۔ اورام سلمہ بنت الجی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زینب بنت جحش بن ریا ب ۔ اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو رہے بنت حوث بن الجی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المومنین خدیجہ بنت خویلد سے ہوئی۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المومنین خدیجہ بنت خویلد سے ہوئی۔ اور کل اولا دآپ کی انہیں سے ہوا ایک آپ کے صاحبز ادے ابر اہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والد خویلد بن سدنے کی تھی اور ہیں اونٹ کا مہر بندھا تھا۔

حضور کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ ابی ہالہ بن مالک کے پاس تھیں۔اورا بی ہالہ سے ان کے ہاں ہند بن ابی ہالہ اور زینب بنت ابی ہالہ پیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیجے متیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے پاس تھیں اور عتیق بن ابی رفاعہ نے شادی کی تھی۔ تھیں اور عتیق بن ابی رفاعہ نے شادی کی تھی۔ پھر حضور نے مکہ میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے جبکہ وہ سات برس کی تھیں نکاح کیا اور مدینہ میں جبکہ ان کی عمر نوسال کی تھی رخصتی فر مائی۔ اور عائشہ کے سواکسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی ابو بکر نے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور جا رسودر ہم کا مہر مقرر ہوا تھا۔

اورحضور نے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی سے شادی کی۔ بیشادی سلیط بن عمرو نے حضور سے کی تھی۔اوربعض کہتے ہیں ابوحاطب بن عمرو بن شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک نے سودہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جا رسودر ہم کا مہر با ندھا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابن ایخق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے بیعنی کہا ہے کہ سلیط اور ابو حاطب کی حبشہ کے ملک میں تھے۔حضرت سودہ حضور ہے پہلے سکر ان بن عمر و بن عبدتمس بن عبدود کے پاس تھیں۔

اورحضور نے زینب بنت جحش بن رکاب اسدیہ سے شادی کی اور حضور سے ان کی شادی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کی تھی اور حضور نے چارسو درہم ان کا مہر باندھا تھا۔حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متبئل کے پاستھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی ہے۔ فکلماً قطبی زَیْدٌ مِنْهَا وَطَوَّا ذَوَّ جُنَا کَھَا۔

اورحضور نے امسلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ مخز ومیہ سے شادی فرمائی بیشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن الی مسلمہ بن الی مسلمہ نے حضور سے کی تھی اورام سلمہ کا نام ہندہ تھا اوران کا مہر بیہ بندھا تھا۔ کہ ایک توشک جسمیں تھجور کا ریشہ کھر اورا ایک بیالہ اورا کی مجشہ ۔ ام سلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے پاس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابوسلمہ سے ان کے ہاں بیاولا دبیدا ہوئی ۔ سلمہ اور عمر واور زینب اور رقیہ۔

اورحضور نے حفصہ بنت عمر سے شادی فر مائی۔ بیشادی حضور سے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضور سے پہلے حینس بن الی حذافہ تہمی کے پاس تھیں حضور نے جارسودر ہم ان کا مہر باندھا تھا۔

اور حضور نے ام حبیبہ ہے جن کا نام رئلہ تھا شادی فر مائی بیشادی حضور ہے ملک حبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجاشی شاہ حبش نے حضور کی طرف سے چارسودیناران کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضور سے پہلے عبیداللہ بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضورنے جو پر بیہ بنت حرث بن ابی خرار خزاعیہ سے شادی فر مائی بیہ بی معطلق کے قیدیوں میں گرفتار ہوکرآ ئی تھیں ان کامفصل قصہ او پر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق سے واپس ہوئے ہیں تو جو پر یہ بنت حرث کو آپ نے ایک انصاری کے سپر دکر دیا تھا بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو باحفاظت مدینہ میں پہنچا دیں۔ پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو جو پر یہ کے والد حرث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کے جھڑا نے کے واسطے اونٹ فدید کو لے کرمدینہ کو روانہ ہوئے راستہ میں ان اونٹوں میں سے دواونٹ ان کو بہت اچھے معلوم ہوئے اور ان کو انہوں نے پہاڑ کی ایک گھائی میں تقیق کے پاس چھپا دیا باقی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیایا رسول اللہ بیاونٹ میں اپنی بیٹی کے فدید کے واسطے لایا ہوں ان کو آپ قبول کیجئے اور جو پر یہ و مجھے دے دوجوں نے یہاڑ کی گھائی میں غائب کر وقتی کے پاس پھیا کہ کے باس پہاڑ کی گھائی میں غائب کر و مجھے دے دوجوں نے بیان پہاڑ کی گھائی میں غائب کر و مجھے دے دوجوں نے یہاڑ کی گھائی میں غائب کر و مجھے دے دوجوں نے یہاڑ کی گھائی میں غائب کر

دئے ہیں حرث بن ابی ضرار نے کہافتم ہے خدا کی اس حال کی جمارے سواکسی کوخبر نہیں ہے بیشک آئے خدا کے رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انك رسول الله مَثَلَّ الله الا الله و اشھد انك رسول الله مَثَلَّ الله الا الله و اشھد انك رسول الله مَثَلَّ الله عَلَى اور الله الا الله و اسھد انك رسول الله مَثَلَّ الله عَمْور کے دونوں اونٹ منگا كر بھی حضور كى نذر كے حضور فوم كے بہت ہے آ دميوں نے اسلام قبول كيا۔ اور حرث و ان كے باپ حرث كوان سے شادى كا پيغام ديا۔ انہوں نے حضور سے شادى كا پيغام ديا۔ انہوں نے حضور سے شادى كردى حضور نے چارسودر ہم ان كے مہر كے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے بيا ہے جائے ان انہوں کے باس تھیں۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض لوگوں کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ثابت بن قیس سے خرید کر آزاد کیا تھا پھر بالعوض جارسودرہم مہر کےان سے شادی کی۔

اورحضور نےصفیہ بنت جی بن اخطب سے شادی فر مائی یہ خیبر کے قیدیوں میں آئی تھیں اور حضور نے ان کواپنے واسطے مخصوص کرلیا تھا اوران کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔جس میں صرف ستو اور کھجوریں کھلائی گئی تھیں گوشت روٹی نہتھی۔اور حضور سے پہلے صفیہ کنانہ بن ربیع بن الی الحقیق کے پاس تھیں۔

اورحضور نے میمونہ بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی ۔میمونہ کی شادی حضور سے حضرت عباس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جپار سودر ہم کامہر باندھا تھا۔

اورحضورہے پہلے میمونہ ابی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک کے پاس تھیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میمونہ ہی نے اپنے تنیئں حضور کی نذر کر دیا تھا یعنی جب حضور کے پیغام کی خبران

کو پینچی تو ہیاس وقت اونٹ پرسوارتھیں پس انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو پچھ ہے سب خداو
رسول کے واسطے ہے۔اور میمونہ ہی کی شان میں خداوند تعالیٰ نے بیآیٹ نازل فرمائی ہے:

﴿ وَ إِنِ الْمُرَأَةُ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ " اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کو بخش د ئے۔اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ خاص ا سے نبی تمہار ہے واسطے جائز ہے نہ مومنوں کے واسطے '۔

اوربعض کہتے ہیں یہ آیت زینب بنت جحش کی شان میں نازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے ہیں غزہ بنت جابر بن ہب جو بنی منقذ بن عمرو بن معیص بن عامر بن لوئی سے تھیں انہوں نے اپنے تنیئن حضور کی نذر کیا تھا اور بعض کہتے ہیں۔ یہ عورت بنی سامہ بن لؤی سے تھی اور حضور نے اس کوا مید میں رکھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبداللہ بن عمر و بن عبدمنا ف بن ہلال بن عامر بن صعصب

سے شادی کی بیغورت مسکینوں اورغریبوں پر بہت مہر بانی کرتی تھیں۔اس سبب سے ان کا نام ام آلمسکا کین تھا۔ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و ہلالی نے کی اور حضور نے چارسو درم مہر کے مقرر فر مائے۔اور حضور سے سے پہلے بیغبیدہ بن حرث بن مطلب بن عبد مناف کے پاستھیں اور عبیدہ سے پہلے جہم بن عمر و بن حرث کے پاستھیں جوان کا چچازادتھا۔

پس بیہ حضور کی کل گیارہ بی بیال ہیں جن سے آپ نے شادی فرمائی اور حضور کی وفات سے پہلے ان میں سے مرنے انتقال فرمایا ایک خدیجہ بنت خویلد نے اور دوسرے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا وصال ہوا ہے تو ان میں سے نو زندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور دوعور تیں الیی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا۔ مگر خلوت سے پہلے ان کو جدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان کندیہ جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پرسفید داغ دیکھے اسی سبب سے ان کورخصت کر دیا اور ان کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری عورت عمرہ بنت پزید کلابیتھی جب بیے حضور کے پاس آئی حضور سے اس نے پناہ مانگی۔ پس حضور نے اس کواس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کندیہ نے پناہ مانگی تھی اور بیاساء بنت نعمان کی چھاز ادبہن تھی۔

اوربعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو بلایا ہے تو اس نے کہاتھا کہ میں اس باعزت قوم سے ہوں جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے یہ جواب سن کر اس عورت کواس کی قوم کے پاس بھیج دیا۔

قریش میں سے حضور کی چھ بی بیاں تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابد بن عبدالعزیٰ بن قصلی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اورعا ئشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب بن تفیل بن عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن رباح بن زاح بن عدی بن کعب بن لؤسی۔

اورام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصلی بن کلاب مرہ بن کعب بن لؤی۔

اورام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدشس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی۔ اور باقی دیگر قبائل عرب میں سے بیسات بی بیاں تھیں۔ نینب بنت جحش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خرانیجی اورمیمونه بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن رویبه بن عبدالله بن ہلال بن عامر بن صعصعه جران معاویه بن بکر بن ہوازنِ بن منصور بن عکرمه بن صفه بن قیس بن عیلان ۔

اور زینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالله بن عمر و بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه ـ اور جویریه بنت حرث بن الی ضرارخز اعیه ثم المصطلقیه \_

اوراساء بنت نعمان كندبيه

اورعمرہ بنت یزید کلا ہیہ۔

اورغیر عرب سے بیہ بی بی تھی۔

صفیہ بنت هی بن اخطب بی نضیرے۔

## اب پھرہم حضور کی علالت کا بیان کرتے ہیں

حضرت عائشہ ام المومنین فر ماتی ہیں کہ علالت کی حالت میں دوآ دمیوں کا کندھا کپڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس تھے اور سرکو کساوہ با ندھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں تم جانتے ہود دسرے شخص کون تھے وہ علی بن ابی طالب تھے۔

پھر حضور کے درد میں بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر لاؤ۔ اور میر سے اور میں بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر لاؤ۔ اور میر سے او پر ڈ الوتا کہ میں غسل کر کے لوگوں میں نکل کران سے عہدلوں۔ چنانچے ہم نے حضور کوایک بڑے طشت میں جو حفصہ کا تھا بٹھایا اور او پر سے یانی ڈ النا شروع کیا۔ جب حضور غسل کر چکے تو فر مایا بس ا بٹھہر جاؤ۔

ایوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکوکساوہ باند ھے ہوئے منبر پرتشریف لائے اور بہت دیر تک بہلی گفتگوآ پ نے بیر کی کہ اصحاب احد پر درود پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی ۔ اور بہت دیر تک درود پڑھتے رہے پھر فر مایا خدا نے اپنے ایک بندہ نے اس نعت کو اختیار کرنے میں مختار کیا ہے جو اس کے پاس ہے پس اس بندہ نے اس نعت کو اختیار کیا ہے جو خدا کے پاس ہے ابو بکر اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ حضور اپنی نسبت فر مار ہے ہیں۔ پس ابو بکر بہت شدت سے رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اپنی اولا دقر بان کرنے کو موجود ہیں۔ حضور نے فر مایا اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر ہیٹھو پھر فر مایا مسجد میں ہے جس قد ر نوگوں کے گھروں کے درواز ہے کیونکہ میں ان سے بہتر اپنے صحابیوں میں ہے کی کوئییں جانیا۔

ابن ایحق کہتے ہیں کہ حضور نے اسی روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں ہے کسی کوفلیل بنا ہاتھ ہو بکرکو ہتا تا مگر ابو بکر سے میری صحبت اور دین کا بھائی پنا ہے۔ یہاں تک کہ خدا ان کواور ہم کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔ یہاں تک کہ خدا ان کواور ہم کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔ یہاں تک کہ خدا ان کواور ہم کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔ تھے کہ حضور نے ایک نوعمر لڑے کو بڑے بڑے مہا جرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جو حضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے۔ تو حضور نے ایک نوعمر لڑے کو بڑے بڑے مہا جرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جو حضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے۔ تو خدا کی حمد و ثنا بیان کر کے جس کے کہ وہ لائق ہے فر ما یا اے لوگو! اسا مہ کے لئکر کو بڑھا وُ اور اس میں جا ملواور اگر میں ہونے پر بھی اعتراض کیا میر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیٹک اسا مہ سر داری کے لائق ہے۔ اور اس کا باپ بھی لائق تھا پھر آپ منبر پر سے اتر آگے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ سے نکل کرمقام جرف میں تھہرے جومدینہ سے ایک فرنخ ہے تو اپ لشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منتظر رہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصحاب احد پر درود پڑھا تھا۔ ای روز مہاجرین سے فر مایا کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انصار وہی لوگ ہیں جن میں آ کر میں پناہ گزین ہوا ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگ۔

ان میں سے جونیک ہیں ان کے ساتھ نیکی کرواور جو بد ہیں ان سے درگذر کرو۔ پھر آ پ منبر سے از کر اپنے مکان میں داخل ہوئے اور درد کی آ پ پراس قد رشدت ہوئی۔ کہ آ پ کوغش آ گئی۔ اور آ پ کی سب از واج اور سلمانوں کی عور تیں جن میں اساء بنت عمیس بھی تھیں حضور کے پاس جمع ہوئیں اور حضر سے عباس بھی موجود سے پس حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی بیدائے قرار پائی۔ کہ حضور کے کان میں دواڈ الیس چنا نچہ ڈال دی۔ جب حضور کو ہوش آ یا تو دریا فت فر مایا کہ بیکاروائی کس نے کی ہے سب نے عرض کیا حضور بیدوا آ پ کے بچاعباس نے ڈالی ہے اور بیدوا مہا جرات عور تیں ملک حبش سے لائی تھیں۔ حضور نے فر مایا بیچر کہت تم نے کیوں کی ۔ عباس نے عرض کیا یارسول اللہ ہم کو خیال ہوا کہ حضور کوشا بدذات الجنب ہو۔ حضور نے فر مایا بیچر کہت تم نے کیوں کی ۔ عباس نے عرض کیا یارسول اللہ ہم کو خیال ہوا کہ حضور کوشا بدذات الجنب ہو۔ حضور نے فر مایا ہے بیا بیا مرض ہے کہ خواس مرض ہے کہ حساس نے عرض کیا یارست نہ کرے گا۔ پھر حضور نے تھم دیا کہ اس وقت گھر میں جس قدر لوگ موجود ہیں سوامیر سے بچا کے سب کے کانوں میں بیدواڈ الی جائے۔ چنا نچر میونہ جواس روز روزہ دار تھیں ان کے حق میں فر مایا تھا۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں جب حضور کی علالت کی شدت ہوئی میں لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آیااور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضوراس وقت خاموش تھے اور اپناہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرمیرے اوپرر کھتے تھے میں سمجھا کہ آپ میرے واسطے دعافر مارہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اکثر رسول خدامنًا ﷺ کے سنا کرتی تھی کہ آپ فرماتے سے اللہ تھا کہ بنی کوان کے انتقال سے پہلے دنیا میں رہنے یا جنت میں تشریف لے جانے کی بابت اختیار دیتا ہے۔ چنا چی آخر کلام جوحضور سے میں نے سناوہ یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے 'بَلِ الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی مِنَ الْجَنَّةِ ''میں نے اس کلام کوئ کرکہا کہ بس اب حضور ہم کواختیار نہ فرما کیں گے۔اور میں سمجھ گئی کہ یہ حضور کو وہی اختیار دیا گیا ہے جس کی نسبت آپ فرمایا کرتے تھے۔کہ ہرنبی کوان کے انقال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔

#### حضرت ابوبكر مناتثية كاجماعت سےنماز براھانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور پرضعف غالب ہوا آپ نے تھم فرمایا کہ ابو بکر ہے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بکر رقیق القلب اور کمزور آواز کے آدمی ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھم کرو۔ میں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھم کرو۔

حضرت عا نشہ فر ماتی ہیں۔ میں نے نیہ بات حضور سے اس غرض سے عرض کی تھی۔ کہ میں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسر مے مخص کو کھڑا دیکھے کر پہندنہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھانہ جھتی کہ بیہ بدشگونی ابو بکر کے ساتھ ہو۔

عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے میں اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بلال نے آپ کونماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو حکم کرو۔ کہ لوگوں کونماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو حکم کرو کہ لوگوں میں موجود پڑھائے عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے پاس سے باہر نکلا۔ اور میں نے ابو بکر کولوگوں میں موجود پایا۔ ابو بکر اس وقت نہ تھے۔ میں نے عمر سے کہاا ہے عمر تم لوگوں کونماز پڑھادو۔ عمر کھڑ ہے ہوئے اور جس وقت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آ واز کو حضور نے س کرفر مایا ابو بکر کہاں ہیں۔ خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بلایا گیا۔ اور یہ نماز تو عمر نے پڑھادی اس کے بعد ابو بکر نے لوگوں کونماز بڑھائی۔

عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں مجھ سے عمر نے کہا تجھ کوخرابی ہوتو نے جو مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو میں سمجھا کہ حضور نے تجھ کو میر ہے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایسا نہ سمجھتا تو ہر گزنماز نہ پڑھا تا میں نے کہافتم ہے خداکی مجھ کوحضور نے بیچکم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کونہ دیکھا تو تم کوزیا دہ حق دار پایا۔ اس سبب سے تم کو تکم کیا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔جس میں حضور کی و فات ہوئی ہے۔جس وقت صبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور پر دہ اٹھا کر حجر ہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوئے اورمسلمان نماز میں حضور کی تشریف ہے وری کو د کیچے کرِخوشی کے مارے بے چین ہو گئے اور حضور نے مسلمانوں کونماز میں دیکچے کرتبسم فر مایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت سے زیادہ میں نے بھی حضور کی صورت بارونق اورخوبنہیں دیکھی تھی پھر گا اس کے بعد حضور واپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض سے افاقہ ہو گیا چنا نچہ ابو بکر بھی خوشی خوشی اینے گھر گئے۔

قاسم بن محمطًا لی کہتے ہیں عمر کے تکبیر کہنے کے وقت جو حضور نے فر مایا کہ ابو بکر کہاں ہیں خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں یعنی ابو بکر کی موجود گی میں دوسر ہے شخص کے نماز پڑھانے کلا پس اگر عمر اپنا قال کے وقت بیانہ کہتے ۔ کہا گر میں کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں تو جو مجھے سے بہتر تھے انہوں نے مجھ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اورا گر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا یعنی حضور نے ۔ تو لوگوں کو اس میں شک نہیں تھا۔ کہ حضور نے ابو یکر کو خلیفہ کر دیا۔ اور عمر ابو بکر پر تہمت لگانے والے نہیں تھے۔ اور عمر کے اس آخری کلام سے لوگوں نے جان لیا کہ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔

ابن آخق کہتے ہیں پیر کے روز ضبح کے وقت حضورا پنے سرکو باند ھے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی کی تشریف آوری سے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی کی تشریف آوری سے صف میں بیچرکت ہوئی ہے اور ابو بکر پیچھے کو ہے حضور نے اپنا ہاتھ ابو بکر کی پشت میں لگا کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑ ہے رہو۔ اور خود حضور نے ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر ایسی بلند آواز سے فر مایا جو مجد کے باہر تک جاتی تھی کہ اے لوگو آگروش ہوگئی ہے اور فتی مشرک اندھری رات کے نکڑوں کے آگئے ہیں۔ اور تسم ہے خدا کی میں نے تمہار سے واسطے وہی چیز طال کی ہے جو قر آن نے حال کی ہے۔ بور مضور جب ہو تر آن نے حال کی ہے۔ اور وہی چیز میں نے تم پر حرام کی ہے جو قر آن نے حرام کی ہے۔ پھر حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی اللہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ آپ نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چا ہے ہیں۔ اور آج کا دن بنت خارجہ کا دن ہے کیا میں اس کے پاس ہو آؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں پھر حضورا سے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکر اپنے گھریلے گئے۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی روز حضرت علی بن ابی طالب حضور کے پاس سے باہر آئے۔
لوگوں نے پوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاج کیسا ہے حضرت علی نے کہا بحمہ اللہ اچھا ہے۔حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی قتم ہے خدا کی میں نے حضور کے چہرہ میں موت کی علامت دیکھی ہے جیسی کہ میں بنی عبدالمطلب کے چہروں میں دیکھا تھا۔ پس ہم تم حضور کی خدمت میں چل کر دیکھیں۔ کہ اگر بیام

ہمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو پہچان لیں گے اور اگر ہمارے سواکس میں ہوگا تب ہم حضور ہے آھی واسطے وصیت کرالیں گے۔حضرت علی نے فر مایافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ اگر حضور نے ہم کواس المرہی سے بازر کھاتو پھر بھی حضور کے بعدلوگ ہم کونہ دیں گے۔ پھراس روز دو پہر کے وفت حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ تن میں فرماتی ہیں۔ای روز جب حضور مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے 'ورابو بکر کے گھر والوں میں سے ایک شخص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف و یکھا میں مجھی کہ حضور اس کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کودے دوں۔آپ نے فرمایا ہاں۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی۔اور نرم کر کے حضور کو دی۔حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھاری ہو گیا۔اور یکا بیک آپ نے او پرنگاہ کر کرے فر مایا۔''بلِ الرَّفِیْقِ الْالْحُلٰی مِنَ الْحَجْنَةِ'' میں نے کہافتتم ہے اس ذات کی۔جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر مایا کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا۔اور آپ نے اختیار کرلیا۔فر ماتی ہیں پھر حضور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عا نشہ فر ماتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔اور میری کم عمری اور ناوا قفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آپ کا سرمبارک تکیہ پرر کھ کرعورت کے ساتھ اپنا منہ پیننے لگی۔

ابو ہریڑہ کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ منافقوں میں سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہوگیا حالانکہ قسم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں جیسے کہ حضرت موی خدا کے پاس گئے تھے اور چالیس روز کے بعدتشریف خدا کے پاس تشریف کے جانے کے بعدلوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ اسی طرح حضور بھی تشریف لے آئے۔ اور اور جو یہ کے گا کہ حضور گم ہیں اس کے ہاتھ پیرکاٹ ڈالوں گا۔

ابو ہر پڑ گہتے ہیں ای وقت ابو بکر آئے اور عمر کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ ہوئے سید ھے جمرہ کے اندر داخل ہوگئے ۔حضور کے او پرایک چا درصبری اڑ ہار کھی تھی ۔ ابو بکر نے حضور کا چبرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا۔ اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جو موت خدا نے آپ کے واسطے کھی تھی ۔ اس کو آپ نے چھولیا اب کبھی اس کے بعد آپ کی موت نہ پنچ گی ۔ پھر ابو بکر نے حضور کا چبرہ ڈھک دیا۔ اور با ہر آئے ۔ عمر لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے ۔ ابو بکر نے کہا اے عمر چیچے ہٹو۔ اور خاموش رہو عمر خاموش نہ رہے جب ابو بکر نے دیکھا کہ عمر خاموش نہیں رہے ۔ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ لوگوں نے جب ابو بکر کی گفتگو تی سب ان کے پاس کے عمر خاموش خدم کی گفتگو تی سب ان کے پاس کے عمر خاموش خدم کی گفتگو تی سب ان کے پاس کے اور عمر کو چھوڑ دیا ابو بکر کی گفتگو تی سب ان کے پاس کے اور عمر کو چھوڑ دیا ابو بکر کی گفتگو تی سب ان کے پاس

بیشک خدازندہ ہے بھی نہ مرے گا۔ پھرابو بکرنے بیآیت پڑھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَانُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْنًا وَ سَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور محمدٌ فقط رسول ہیں۔کیا پس بیا گرمر جائیں گے یافتل ہو جائیں گئم لوگ واپس ایزیوں کے بل کا فر ہو جاؤ گے اور جواپنی ایزیوں کے بل پھر جائے گا۔پس ہر گز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا تکتے ہیں اور عنقریب خداشکر گذاروں کوا حجھا بدلہ دے گا''۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ابو بکرنے جب بیآیت پڑھی لوگ ایسے ہوگئے۔کہ گویاانہوں نے بھی بیآیت ہی نہ پی تھی اوراس وفت لوگوں نے ابو بکر سے اس آیت کو یا دکیا۔ عمر کہتے ہیں جس وفت میں نے ابو بکر سے بیا آیت نی مجھ کواپیا معلوم ہوا۔ کہ گویا میر سے پیرکٹ گئے اور میں کھڑ اندرہ سکااس وفت زمین پر گر پڑا۔اور میں نے جانا کہ حضور کا وصال ہوگیا۔

#### سقيفئه بني ساعده كاواقعه

ابن آخق کہتے ہیں حضور کا وصال ہوتے ہی انصار کے سب لوگ سقیفۂ بی ساعدہ میں جمع ہوئے اور عضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ حضرت فاطمہ جی ایش کے گھر میں جمع ہوئے اور باتی کل مہاجرین اور اسید بن حفیر بن عبد الاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبادہ کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے امر کے ساتھ کچھ ضرورت ہے ہیں تم انصار کے پاس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا کام سخام کر لیں۔ اور حضور کا جنازہ مبارک حجرہ ہی میں تھا اور تجہیز و تکفین کا کچھ سامان نہیں ہوا تھا۔ گھر کے لوگوں نے اندر سے دروازہ بندگر لیا تھا۔

عمر کہتے ہیں۔ میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو ہم دیکھیں تو سہی کہ ہمارے بھائی انصار کیا کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر نے آخری حج کیا ہے میں بھی اس میں شریک تھا اور عبدالرحمٰن بن عوف بھی منیٰ میں میرے پاس کھہرے ہوئے تھے میں ان کو قر آن شریف پڑھا تا تھا ایک روز عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عمر کے پاس ہے آگر مجھ ہے کہا کہ تم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے امیر المونین کو آگر خبر دی ہے کہ فلاں شخص کہ تا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کا انتقال ہوگیا تو میں فلاں شخص کی بیت کراوں گا۔ کیونکہ ابو بمر کی بیت یہ ہوگئی ہے ہوئی تھی ۔ سووہ یور کی ہوگئی ۔ عمر اس کوئن کر بہت غصہ ہوگئے ۔ اور فر مایا میں انشاء اللہ شام کے بیت یہ ہوگئی جسووہ یور کی ہوگئی ۔ عمر اس کوئن کر بہت غصہ ہوگئے ۔ اور فر مایا میں انشاء اللہ شام کے

وقت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کوڈراؤں گاجولوگوں کی حکومت کوان سے غصب کرنا چاہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ جس نے کہاا ہے امیر المومنین ایسانہ کیجئے کیونکہ بیہ جج کا موسم ہے اوراس میکن ہی قسم کے لوگ جمع ہیں جو عقل وہوش سے بے بہرہ ہیں اوروہی ججوم کر کے آپ کے گردجمع ہو جا ئیں گے۔اور جو اہل عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ سکیں گے پھر جو آپ فرمائیں گے۔ وہ لوگ کچھ سے کچھ ہیں الل عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ سکیں گے پھر جو آپ فرمائیں گے۔ وہ لوگ کچھ سے کچھ ہیں نہ کی اور لوگوں سے پچھ بیان کریں گے اس مناسب ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ کر جو پچھ بیان کریں گے اس کو وہ کریں۔ کیونکہ مدینہ میں عوام الناس کا ہجوم نہ ہوگا۔ اہل عقل ہوں گے جو پچھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب سمجھیں گے اور دوسروں سے بھی صحیح بیان کریں گے حضرت عمر شنے فرمایا تم نے درست کہا مدینہ میں جاتے خوب سمجھیں گے اور دوسروں سے بھی صحیح بیان کریں گے حضرت عمر شنے فرمایا تم نے درست کہا مدینہ میں بہلے اس بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کہتے ہیں پس آخر ذی المجہ میں ہم لوگ مدینہ میں واپس آئے اور جمعہ کے روز میں دو پہر فرطح ہی معجد شریف میں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن فیل کو میں نے منبر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پس میں ہی ان کے سامنے میٹھ گیا اور تھوڑی دیرنہ گذری تھی کہ میں نے عمر کا تے ہوئے دیکھا اور سعید بن زید سے میں نے کہا آج عمر ایک بات کہیں گے جو خلیفہ ہونے سے آج تک نہیں کی ہے سعید کو میری بات کا لیقین نہیں آیا اور کہا ایک کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آج کہیں گے۔ استے میں حضرت عمر منبر پر آگر بیٹھے اور مؤذن کے ادان سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا۔ میں آج ایک بات کہوں گا جو میری نقد پر میں کہنی کہی تھی ۔ اور میں نہیں جا تا ہوں کہ شاید ہیا بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو جہا ور سان کو جہاں تک اس سے پہنچایا جائے پہنچا دے اور جو اس کو یا د ندر کھے تو اس کو جہاں تک اس سے پہنچایا جائے پہنچا دے اور ان پرا پی کتاب نازل فر مائی ۔ اور ای کتاب میں آجو کہ کہ جو پر جھوٹ ہو لے خداوند تعالی نے حضرت میں کو بی بنا کر بھیجا۔ اور ان پرا پی کتاب نازل فر مائی ۔ اور ای کتاب میں بیں ور میں کی دور کی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں بعدر جم کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ جب لوگوں پرز مانہ در ازگذر کی گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں بعدر جم کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ جب لوگوں پرز مانہ درازگذر کی گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں بعدر جم کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ حدا کے فریضہ کو رک کے گمراہ ہوجا کیں گے حالا تکدر جم کتاب اللہ میں بی تا کہ جب ہوگوں ہو ہوگوں ہوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقرار ہواور ہم کتاب اللہ میں بی تھی پر ھے تھے:

﴿ لَا تَرْغَبُواْ عَنْ ابَاءِ كُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ يَا كُفُرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُواْ عَنْ ابَاءِ كُمْ ﴾

لے اپنے باپ دادا سے روفر وانی نہ کرو (یعنی غیرول کواپنا باپ دادا نہ بناؤ) کیونکہ بیتمہارا کفرانِ نعمت کرنا ہے۔ منہ

''اے لوگورسول خدامنگانگیز کم نے فر مایا ہے کہ تم مجھ کواس طرح سے نداڑانا جیسے عیسیٰ بن مرکم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔تم مجھ کوخدا کا بندہ اوراس کارسول ہی کہنا''۔

پھر میں تم سے بیہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو بی خبر پہنچی ہے کہ فلاں شخص نے کہافتم ہے خدا کی اگر عمر مرگئے تو گئی میں فلاں شخص کی بیعت کرلوں گا۔ بس کوئی شخص اس دھو کا میں نہ رہے کہ ابو بکر کی بیعت یکا یک ہوئی تھی اور وہ پوری ہوگئی بیہ بیعت اگر چہاسی طرح ہوئی مگراللہ نے اس کے شرک سے بچایا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایساشخص کونسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر سے زیادہ لوگوں کی گردنیں متوجہ ہوتی ہیں۔

پس جو خص بغیر مسلمان کے مشورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔اورابوبکر حضور مُنَا النّیْنِ کی وفات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔اورانصار نے ہم سے مخالفت کی۔اورسب سردار اوراشراف ان کے سقفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔اورعلی اور زبیر اور جوان کے ساتھی بیہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور تمرا مہا جرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے میں نے ابو بکر سے کہا۔ چلو ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی انصار کیا کر رہے ہیں۔ پس ہم اس ارادہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص ملے اور انہوں نے ہم سے انصار کے ارادہ کا حال بیان کیا اور ہم سے بوچھا۔ کہ تم کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہا ہم بھی انصار ہی کے پاس جاتے ہیں۔انہوں نے کہا۔اگرتم انصار کے پاس جاتے اور اسے خام کو پورا کر وتو تم پر پچھ حرج نہیں ہے۔

حضرت عمر کہتے ہیں۔ میں نے کہافتم ہے خدا کی ہم ان کے پاس ضرور جا کیں گاورہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں آئے اور نچ میں ہم نے ایک شخص کو چا در اوڑ ھے ہوئے بیٹے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے میں نے کہاان کو کیا ہوالوگوں نے کہا در دہے۔
عرکہتے ہیں جب ہم لوگ بیٹے تو انصار کا خطیب کھڑا ہوا اور اس نے خدا کی حمدو ثنا بیان کی۔ پھر کہا ہم لوگ انسان اور اسلام کے نشکر ہیں اور اے مہاجرین تم بھی ہم ہی میں سے ایک گروہ ہوا اور تہہاری قوم نے تم کو متا صل کرنا چاہا۔ عمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ بیہ ہوا کہ انصار ہم کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم متا صل کرنا چاہا۔ عمر کہتے ہیں۔ پھر جب شخص خاموش ہوگیا۔ عمر کہتے میں میں نے گفتگو کرنی چاہی اور ایک مضمون میں نے اپنے نزد یک بہت عمدہ گانٹھ رکھا تھا۔ اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ابو بکر کے سامنے بیان کروں اور اس کو اسطاس کو دل ہی دل میں خوب دہرار ہا تھا۔ جب میں نے بولئے کا ارادہ کیا تو ابو بکر جو مجھ سے زیادہ کروں اور اس کروں۔ اور ابو بکر جو مجھ سے زیادہ جانے دو الے جانہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس قسم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب جانے والے بیان کردیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انسار یہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انسار یہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انسار یہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ اور افضل اور کہا اے انسار یہ جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں

ہیں بیٹک بیتم نے سیج کہاتم ایسے ہی ہومگر اس خلافت کے امر کوتمام عرب قریش ہی کے واسطے مولاوی جانیں گے۔ کیونکہ بینسب اور وطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرابو بکرنے میرااور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور انصار سے کہاان دونوں میں سے جس کوتم چا ہو خلیفہ بناؤ میں راضی ہوں ۔عمر کہتے ہیں ابو بکر کی یہ بات مجھ کو نا گوار گذری کیونکہ مجھ کواپنی گردن کا مارا جانا آسان معلوم ہوتا تھا اس بات سے کہ میں ان لوگوں کا سردار بنوں ۔ جن میں ابو بکر موجود ہوں ۔ نہرانصار میں سے ایک شخص نے کہا میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں ۔ اے قریش! ایک امیرتم میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد گفتگو بڑگئی اور مجھ کواختلاف پڑجانے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے کہا۔اے ابو بکر اپنا ہاتھ بھیلا ؤ۔انہوں نے ہاتھ بھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور بھرمہا جرین اورانصار سب نے ان کی بیعت کی عد بن عبادہ کوئل کردیا۔ سب نے ان کی بیعت کی چرہم سعد بن عبادہ کوئل کردیا۔ ہم نے کہا تم نے سعد بن عبادہ کوئل کردیا۔ ہم نے کہا سعد بن عبادہ کوئل کردیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونوں شخص جوحضرت عمراور ابو بکر کوسقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ میں ملے تھے۔
عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی تھے عویم بن ساعدہ کی نسبت ہم کو بیر روایت پہنچی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی'' فیٹیہ رِ جَال یُسٹے جو نُن اَن یہ سطھو و و اللّٰہ یُحِبُ الْمُطّھورِیْنَ''لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ ہیں حضور نے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ ہیں حضور نے فر مایا عویم بن ساعدہ ان میں سے اچھاشخص ہے۔

اورمعن بن عدی کی نسبت ہم کو بیروایت پینجی ہے کہ جب لوگ حضور کے واسطے بہت رہاور کہتے کہ کاش ہم حضور سے پہلے مرجائے کیونکہ حضور کے بعد ہم کوفتنوں میں پڑجانے کا خوف ہے۔معن بن عدی نے کہافتم ہے خدا کی میں حضور سے پہلے مرنانہیں چاہتا۔اس واسطے کہ میں بعد وفات بھی حضور کی اسی طرح تصد بی کہافتم ہے خدا کی میں حضور کی حیات میں کرتا تھا اورمعن بن عدی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں بمقام بمامہ مسلمہ کذاب کی جنگ میں شہید ہوئے۔

انس بن مالک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکر منبر پر آ کر بیٹھے اور عمر نے ابو بکر سے پہلے گفتگو شروع کی اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد بیان کیا کہ اے لوگو میں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ میں نے کتاب اللہ میں پایا نہ حضور نے اس کے متعلق لوگو میں نے کتاب اللہ میں پایا نہ حضور نے اس کے متعلق

لے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاکیزہ رہے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مجھ سے کوئی عہدلیا تھا مگر میں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور مَنْ اَنْ اِنْ عَلَمْ مِیْ ہے۔ جس کے افراد خلافت) کی تدبیر کردیں گے اور بیشک خدا نے تمہارے ورمیان میں اپنی کتاب باقی رکھی ہے۔ جس کے استحداس نے اپنے رسول کو ہدایت فر مائی۔ پس اگرتم لوگ اس کو مضبوط پکڑو گے خداتم کواس کے ساتھ مہدایت کرے گا اور اب خدا نے تمہارے امر (خلافت) کوتم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی قانی اٹنین اِڈھما فی الْغَادیر جمع کیا ہے۔ پس تم کھڑے ہوکران کی بیعت کرو۔

چنانچے سب لوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ خدا وند تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد بیان فر مایا کہا ہے لوگو میں تم پروالی بنایا گیا ہوں حالا نکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھے کوسید ھا اور قائم کر دوراست گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور جو تحض تم میں کمزور ہے وہ میر ہے نز دیک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کاحق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو تحض تم میں قوی اور زبر دست ہے وہ میر ہے نز دیک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس ہے لوگوں کاحق دلواؤں گا جواس نے جبراً لے لیا ہے۔

اےلوگو! جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدااس قوم کو ذلیل وخوار کرتا ہے (جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز ای تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تنز ل اورافلاس اور مذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کو اپنے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحضرت خلیفہ اول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ما چکے ہیں مگر دیکھا چاہئے کہ مسلمان اپنے اس مرض کوتحقیق کر کے اور پھراس کی دواسے بھے واقف ہوکر علاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کو اپنی صحت کے قائم کرنے کی تو فیق دے اور اپنی المدادان کے شامل حال فر مائے ) اور جس قوم میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔ خدا ان پرطرح طرح کی بلائیں نازل فر ماتا ہے۔

اے لوگو! جب تک میں خدا وُ رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔اور جب میں خداورسول کی نافر مانی کروں ۔ پس میسری تم پر کچھاطاعت نہیں ہے۔اب جا وُ اپنی نماز پڑھوخدا تم پررحمت کرے۔

ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانۂ جاہلیت خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جارہا تھا اور وہ اپنے کسی کام کے واسطے جاتے تھے اور اپنی دل ہی دل میں کچھ با تیں کررہے تھے۔ میرے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا اور ایک درہ ہاتھ میں تھا اور اپنے پیروں کی پچپلی طرف درہ کو مارتے تھے پس یکا کی میر ؟ اطن جی ساتھ نہ تھا اور ایک درہ ہاتے ہوکہ جس روز حضور کی وفات ہوئی ہے میں نے نہ ہوکہ جس روز حضور کی وفات ہوئی ہے میں نے نہ وہ بارے بیوں کہنی آئیس

( یعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے وغیر ذلک) میں نے کہا میں نہیں جانتا اے امیر المونین آپ ہی واقتہ ہوں گے عمر فرمانے لگے اس کا باعث بیتھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا'' و گذالک جعلنا کُمْ اُمَّةً وَسُطُلا اِللَّهُ اللَّهُ وَسُطُلا اِللَّهُ اللَّهُ وَسُطُلا اِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

#### حضور مَنَّاللَّهُ عِنْدِهِم كَي تَجْهِيزِ وَتَكْفِينِ اور دُنِ

ابن آخق کہتے ہیں جب ابو بحرکی لوگوں نے بیعت کرلی۔ اب لوگ حضور کی جہیز وتکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنا نچہ حفرت علی اور عباس اور آخم بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز دُ علام بیسب لوگ آپ کے شال دینے میں شریک تصاور اوس بن خولی نے جو حضور کے صحابی انصاری اور بدری تھے آ کر حضرت علی سے کہا کہ اے علی میں تم کو خدا کا اور اس حق کا واسط دیتا ہوں جو حضور سے ہم کو ہم حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہوہ بھی غسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے کھا نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہوہ بھی غسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے اور اسامہ بن لگائے ہوئے تھے۔ اور عباس اور فضل اور فتم حضور ت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے میں شریک تھے اور اسامہ بن زید اور شقر ان پانی ڈالتے تھے اور حضور ت علی حضور کے جسم کو نہ لگائے ہوئے تھے۔ اور حضور کو کرتے ہیں اور حضور بیا ہے ہوئے تھے اور فر ماتے تھے میرے ماں بیا ہے آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور باپ آپ پر فدا ہوں آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز الی ظاہر نہیں ہوئی جواکش مردوں سے ہواکر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کو خسل دینے کا ارادہ کیا تو بیتشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پرسے اتاریں یا انہیں میں خسل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کواونگھ آگئی۔ اور ایک دم سب کی گردنیں جھک کر ٹھوڑیاں سینہ سے لگ گئیں۔ اور سب پراللہ تعالی نے نیند کو غالب کر دیا۔ اور اس نیند میں مکان کے ایک گوشہ سے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت خسل دو۔ اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آس آواز کو سنتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کو خسل دیا۔ پانی ڈال کر کرتہ کے اوپر ہی سے حضور کے جسم کو ملتے تھے۔

پھر خسل کے بعد تین کپڑے گفن کے حضور کو پہنائے گئے۔جن میں سے دو کپڑے صحاری تھے اور ایک

لے اورای طرح کیا ہے ہم نے تم کوامت درمیانی تا کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہوااور رسول تم پر گواہ ہوں۔

ی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ صفح کالان میں اور استا طریق پرگڑ ھا کھودتے تھے اور ابوطلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے موافق لحد بناتے تھے۔پس حضرت عباس نے دو آ دمیوں کو بلا کرایک کوابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسرے کوا بی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجا اور دعا کی کہا ہے خداا بنے رسول کے واسطے جیسی قبر جا ہے اختیار کر۔ پس جوشخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو لے آیا۔ اور انہوں نے حضور کے واسطے لحد تیار کی اور جب سہ شنبہ کے روز حضور کی تجہیر وتکفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی میں آپ کا جناز ہ ایک تخت پر رکھا گیا۔اب لوگوں مین دفن کرنے کی بات میں اختلا ف ہوا۔ بعض نے کہاحضور کومسجد میں دفن کرنا جا ہے ۔اوربعض نے کہاصحابہ کے پاس دفن کرو۔ابو بکرنے فر مایا میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے جن نبی کا انتقال ہوا۔ وہ اسی جگہ دفن کئے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کراس کے بنچے قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے ۔تھوڑے تھوڑے آتے تھے اور نمازیڑھ کرچلے جاتے تھے مردوں کے بعدعورتوں نے نمازیڑھی اورعورتوں کے بعد بچوں نے پڑھی اورکسی نے حضور کی نماز جنازہ کی امامت نہیں گی۔ پھر بدھ کی نصف شب کے وقت حضور کو دفن کیا گیا۔ حضرت عا کشہ فر ماتی ہیں ہم کو چہارشنبہ کی شب کوحضور کے دفن ہونے کی اس وفت خبر ہوئی جب ہم نے بدھ کی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور فت کی آ واز سنی۔

حضرت علی اورفضل بن عباس ا درفتم بن عباس اور شقر ان حضور ؑ کے غلام آ پ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں اتر ہے۔ اوس بن خولی نے حضرت علی کو دہی قتم دی۔حضرت علی منیٰالائیڈ نے فر مایا۔تم بھی اتر آؤ۔ چنانچہ وہ بھی اتر کرشریک ہوئے۔اورشقر ان نے حضور کی ایک جا درجس کو آپ اوڑ ھااور بچھایا کرتے تھے۔ اس کوبھی آ پ کے ساتھ دفن کر دیا۔اور کہا یہ جا درآ پ کے بعد کوئی نہ اوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشی قبر میں گرا دی اورلوگوں سے کہا۔میری انگوشی گریڑی ہے حالانکہ میں نے اس کوقصد أاس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبداللہ بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس مکہ میں جا کرکھہرے۔اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے توغشل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اورانہوں نے عرض کیا اے ابوالحن ہم آپ سے ایک بات دریافت کرنے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کوخبر دار کریں۔حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ۔ نے تم سے بیان کیا ہے کہ اس نے سب کی نسبت حضور سے نیا عہد کیا

مر يرت ابن شام الله هديوم حضرت عا ئشەفر ماتی ہیں حضورا پنی بیاری کی حالت میں ایک سیاہ جا دراوڑ ھے ہوئے ۔ بہھی آ پا پنا چہرہ اس چا در سے ڈیک لیتے تھے اور بھی کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے خدا ان لوگوں کو تل کرے جنہوں نے اپنے ا نبیاؤں کی قبروں کومسجد بنایا ( یعنی قبروں کوسجدہ کیاحضورا پنی امت کوڈرانے کے واسطےاییا فر ماتے تھے ) ۔

حضرت عا نشه فر ماتی ہیں سب ہے آخر جوعہد حضور مَثَالِثَیْمُ نے لیا وہ بیتھا کہ ملک عرب میں دودین نہ حچوڑ ہے جائیں۔

ابن اسلحق کہتے ہیں حضور کی وفارت کے بعدمسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عا کشہ فر ماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے. اور یہ بدیت اور نصرا نیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے ظاہر ہوا۔اورمسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اندھیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔اوران سب با توں کا با عث حضور کا انتقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے سب لوگوں کوحضرت ابو بکڑ پر جمع کیا۔

ا بن ہشام کہتے ہیں حضور سُلی ﷺ کی و فات کے بعدا کثر اہل مکہ نے مرتد ہونے اور اسلام سے پھر جانے کا قصد کیا۔ یہاں تک کہ عمّاب بن اسید جوحضور کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے۔ ان لوگوں کے خوف کے مارے پوشیدہ ہو گئے ۔ تب سہیل بن عمرو نے کھڑے ہو کرخدا کی حمد و ثناء بیان کی پھر حضوّر کی و فات کا ذکر کیا۔ اور فر مایا حضور کی و فات ہے اسلام کو کچھ کمزوری نہیں پہنچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قوی ہو گیا ہے۔ پس جو خض اسلام میں شک کرے گا۔ ہم اس کی گردن ماریں گے۔اس بات کوسن کرلوگ اینے ارتداد کے ارادہ ہے باز رے۔اورعتاب بن اسیدبھی ظاہر ہوئے۔

سہیل بن عمرو کا یہی وہ مقام ہے جس کی نسبت حضور مَثَاثِیْتِم نے عمرٌ بن خطاب سے ارشاد کیا تھا کہ عنقریب بیا ہے مقام میں کھڑا ہوگا۔ کہتم اس کو برانہ کہو گے (پس وہ مقام پیتھا کہ تہیل نے کھڑے ہوکراہل مَه كوارتداد عروك ديا - سيرت نبوية تم مولُ "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَّ صَلَاتُهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ صَحْبِهِ الْآخْيَارِ الرَّاشِدِينَ "-



